

# زوالِ حيد رآباد

سير سين

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام : زوال ِحيدرآباد

نام مصنف : سيد حسين

سناشاعت : ستمبر ا۰۰۰ء

تعداد : ایک ہزار

سرِ ورق: سعادت على خال

كېيوٹركتابت : الاكرم گرافكس فون: 4073394 - 040

14/4-1-16 واكر واكر حسين كالوني سعيداً باد، حيدراً باد- 59

طباعت : ایس کے پرنٹر، حیدرآباد

قیمت : (۱۲۰)روپئے ، (۱۰)امریکی ڈالر ، (۴۰)سعودی ریال

ناشر : سنشرفارمىينارىيىيزاسىڭەيز،مدىيەنىنشن،نارائن گوژە،حىدرآباد- 29

مصنف کا پته : 43/4/54 : کنگ کوشی روز، حیدر آباد - 500 001

فون : 4755307

د سری پیوتر : حسامی بک دُ پوچیکی کمان، حیدر آباد - 2

#### ملنے کے پتے

ا - دارالاشاعت مجلس تعمير ملت، مدينه منهن، نارائن كوژه، حير رآباد-٢٩

۲ - تاجران كتب حيدرآباد

۳ - مكتبه جامعهم ثيره ، جامعهُ تر، دبل-۲۵

۳ - بکایمپوریم، اُردوبازار ،سبزی یاغ، پینه-۸

۵ - مكتبه جامعهم فيريد ، رنس بلانگ بهبئ - ۳

٦ - مكتبه دين وادب، پېلشر زايند بك پلرز، امين الدوله يارك بكهنؤ

مرکز پبلیکیشنز،بڈشاہ چوک،سری مررشمیر

### فهرست مضامین

| ۵    | انتباب                                                                                                             |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲    | اظهادِشكر                                                                                                          |            |
|      | : ع<br>المين المين |            |
| 4    | جناب عبدالرزاق صاحب لارى                                                                                           |            |
| ۸    | جناب عبدالرحيم قريثي صاحب _ صدركل بندمجلس تعيير لمت حيدرآ باد                                                      |            |
| 11   | يبش لفظ مصنف                                                                                                       |            |
| 10   | دكن كالمختصر تاريخ                                                                                                 | -1         |
| ۱۸ . | سلطنت آصفیه اورانگریز کے ا                                                                                         | -۲         |
| 79   | سلطنت حيدرآباداوررعايا                                                                                             | -٣         |
| ٣٣   | آصف سالع اوران كادر بارتياني                                                                                       | -1~        |
| ٣٨   | سلطنت آصفيه كامسلمان                                                                                               | -\$        |
| 2    | تح یک آزادی مندوستان                                                                                               | <b>-</b> 4 |
| 4    | دليى رياستيں اور ہندوستان ميں انضام                                                                                | -4         |
| ٥٣   | خواب غفلت                                                                                                          | -^         |
| 4+   | بيداری اور پیچیده مسائل                                                                                            | -9         |
| ar   | حالات بمجلس اتحاد المسلمين، نظام اورحکومت حيدرآ باد                                                                | -1+        |
| ۸r   | نقصان عظيم                                                                                                         | -11        |
| 91   | مجلس اتحادالمسلمين كى قيادت                                                                                        | -11        |
| 94   | انگریزوں کا فریب اوراعلانِ آزادی حیدرآ باد                                                                         | -11        |

| 1+4  | ۱۴- حکومت بهند کامعا ندا ندرویه اورمعابد دا نتظام جاریه            |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 110  | ی .<br>۱۵- سرحدی شورشیس،معاشی نا که بندی اور مبالغهآمیز پرو یگینده |
| 171  | ۱۲- مستقل معاہدہ کی تلاش                                           |
| 1111 | ے۔<br>۱۷ ندا کرات کا انقطاع                                        |
| 164  | ۱۸ - ہیجانی دوراورحالات سے نمٹنے کے منصوبے                         |
| 107  | ۱۹- كمزور فوج-بـاعتبار ليدُر                                       |
| 145  | <ul> <li>۲۰ ہندوستان کا فوجی جملہ اور حیدر آباد کا سقوط</li> </ul> |
| 121  | ۲۱ – نظام کی در پرده کوشش                                          |
| 124  | ۲۲- سيکوريځ کونسل مين حيدرآ باد کامسکله                            |
| 141  | ۲۳ رضا کار                                                         |
| ۱۸۳  | ۲۴- سیدمحمد قاسم رضوی                                              |
| 1/19 | ۲۵- آخریبات                                                        |
| 191  | ضمیمه (۱)                                                          |
| 194  | ضمیمه (۲)                                                          |
| 222  | کتابیات                                                            |

#### بسياته الزواتي

### انتساب

ان ہزاروں بے گناہوں کے نام جن کے قبل نامے بیان کرتے ہوئے میری والدہ مرحومہ زارزاررویا کرتی تھیں اورخدا پاک سے دعا ئیں کرتی تھیں کہ اُن کی روحوں کووہ سکون عطاہو کہ ان کی موت بھی رشک کرنے گئے۔

ہزاروں بے قصور جنھیں گھروں سے باہر نکالا گیا، راستوں پرلٹا کر ٹھوکریں ماری گئیں، ماں،
باپ، بیوی اور بچول کے سامنے قبل عام کیا گیا۔ وہ جوجان بچاکر بھا گئے گئے قشکار کی طرح مارگرایا گیا۔
وہ جو کھیتوں میں جھپ کر پناہ لئے اندھادھند فاکرنگ سے ان کو مٹایا گیا۔ ہزاروں عورتیں اپنی عصمت
کی خاطر باولیوں میں کو دکر جانیں دیں۔ لاشوں سے باولیاں پاٹ دی گئیں تھیں۔خون کے ندیاں
بہادی گئیں تھیں۔ان داسیوں کا قصور بیتھا کہ وہ سات سوسال سے مسلمان تو مسلمان ہندوؤں کو بھی
ایپ سینہ سے لگائے رکھے تھے۔ بھی انھیں غیر نہیں سمجھا تھا۔ بھی بھی ہندو مسلم اصطلاح میں نہیں سونچا
تھا۔ اپنے خاندان کا ایک فردتھوں کرتے تھے اور اپنے سے زیادہ انھیں خوش حال بنایا تھا۔

ان جیالوں کے نام جوابی آزادی کے خاطر اور اپنی مملکت کی بقاء اور اس کی آزادی کے خاطر اپنی ماوک کادود ھ بخشائے بغیر بھالے برچھے لے کرمیدان کارزار میں اپنی جان کی پرواہ کئے بغیر کود پڑے تھے۔ بکتر بندگاڑیوں ( دباب ) کی چینیں برچھوں بھالوں سے گراتے ہوئے اور دبابوں کے سامنے سوتے ہوئے اپنی جان قربان اس لئے کئے تھے کہ آزادر ہناان کا پیدائش حق تھا اور ان کی مملکت جوآزادتھی اس کو بچانے کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان جان شاروں نے قربانی کی وہ مثال دی شاکدکوئی گروہ نے ایسی مثال قائم کی ہو۔ افسوس کہ آج ہم ان جاں شاروں نے قربانی کی وہ مثال دی شاکد کوئی گروہ نے ایسی مثال قائم کی ہو۔ انسوس کہ آج ہم کی مغفرت فرمائے۔

## اظهارتشكر

میں سربہ بجود ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کتاب کے لکھنے کی توفیق عطافر مائی۔

جناب محمد عبدالرجیم قریثی صاحب (ایروکیٹ) صدرکل ہند مجلس تعمیر ملت حیدرآباد نے میری بری حوصلہ افزائی فرمائی اور بڑے فلوص و محبت سے ہر قدم پر تعاون فرمایا۔ باوجود تظیمی مصروفیات کے مشوروں اور اہم واقعات پر تبادلہ خیالات کے سلسلہ میں وقت دیا اور مشوروں سے نوازا۔ان کا تہددل سے شکر گذار ہوں۔

نسیم عارفی صاحب اگزیکٹیوالیریٹر روز نامہ منصف حیدرآباد کتاب کی تزئین ، کمپوزنگ ، طباعت اور دیگر اُمور میں بڑے خلوص ومحبت سے تعاون فر مایا ۔ اخباری مصروفیات کے باوجود میرے لئے وقت نکالا۔ میں ان کا بے حدمشکور ہوں۔

یوسف رحمت الله صاحب اور قیوم عادل صاحب کے تعاون کامشکور ہوں۔ اقبال اکیڈیمی حیدرآباد کی لائبر ریک کی کتابوں سے استفادہ کی بڑی سہولت ملی جس کے لئے میں اقبال اکیڈیمی کا بھی مشکور ہوں۔

## حرفے چند

میرے دوست سید حسین صاحب لائق مبار کبادی کی انھوں نے حیدر آباد کے زوال پر
ایک اچھی اور معلومات آفریں کتاب کھی ہے۔ '' زوال حیدر آباد'' ایک ایک تاریخی دستاویز ہے جس
میں آصفی ہی سلطنت کے قیام سے لے کر آصف سابع کی شکست اور مملکت آصفیہ کے خاتمہ تک بڑی
تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مملکت آصفیہ کا خاتمہ بیسویں صدی کا ایک بہت
بڑاالیہ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے ۔ لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے حالات، ہندوستان کی
تقسیم اور جمہوریت کے طوفان میں چاروں طرف سے ہندیو نمین سے گھری ہوئی ریاست حیدر آباد کا
آزاد رہنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ قابل مصنف نے ان تمام عناصر کا بڑے ہی غیر جذباتی انداز میں حقیقت پیندانہ جائزہ لیا ہے اور زوال کے اسباب کا بڑی حد تک صبحے تجزیہ کیا
ہے۔ میں نے اس موضوع پر اب تک جتنا بھی لٹریچ پڑھا ہے ان میں یہ کتاب ایک اچھا اور قابل
قدراضا فیہ ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اس کتاب کا خاطر خواہ استقبال کیا جائے گا۔

عبدالرزاق لاری مک پیچه، حیدرآباد

كمِم اگست ا ۲۰۰۰ء

نوف: عبدالرزاق صاحب لاری ایک بلند پایدایل قلم بین \_زوال سے پہلے مملکت آصفیہ حیدر آباد میں ماید نازاد یوں، شاعروں، انشا پردازوں بن کا روں اور خطیوں کی ایک بوی تعداد منظر عام پرآئی جس میں موصوف طنز نگار انشا پردازوں میں او نچا مقام رکھتے ہیں۔ یہ ابراہیم جلیس، نظر حیدر آبادی، شاہر صدیقی، پروفیسر منظور حسین، خواجہ حین الدین، سیر خلیل اللہ حین کسیسی نظر حیدر آبادی، شاہر صدیقی، پروفیسر منظور حسین، خواجہ حین الدین، سیر خلیل اللہ حین کے ماتھی ہیں۔ حیدر آباد کے شب وروز سے انجھی وقیت رکھتے ہیں۔ (ادارہ)

ریاست نظام حیدرآبادیامملکت آصفیه، برطانوی مندمین آبادی اور آمدنی کے لحاظ سے سب سے بڑی دلیں ریاست تھی۔ رقبہ، آبادی و وسائل کے اعتبار سے ایشیا ، پورپ اور وسطی امریکہ کے ان کئی ملکوں سے بڑی اورمضبوط تھی جوآ زادمما لک کی حیثیت میں اقوام متحدہ کے رکن ہیں ۔سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعداہل علم وہنر،ادیب وشاعر قدر دانی ،حوصلہ افزائی اورسر پرتی کے لئے اس ریاست حیررآ باد کارُخ کرتے۔آبادی کی اکثریت ہندوتھی اور حکمران خاندان مسلمان تھا جس کے عما ئدین وامراء میں خاص تعداد ہندوؤں کی تھی ۔ فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی اوریگا نگت میں بیریاست اپنی مثال آپ تھی ۔ سوا دوسوسال (۱۷۲۴ تا ۱۹۴۸ء) کے طویل عرصہ میں بجز آخر کے دیڑھ دوسال کے کوئی فرقہ وارانہ نساز نہیں ہوا اور اس دیڑھ دوسال کے عرصہ میں بھی ریاست کے باہر ہے آ آ کر ہندووں اورمسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کی گئی اور فسادات کروائے گئے ۔ بہرحال ریاست حیدرآ با دجس کو برطانوی بالا دی (Paramountcy) کے اندر بڑی حد تک خودمختاری حاصل تھی گئ اعتبارات سے منفر دمقام اورمنفر دحیثیت رکھتی تھی اور بجز ایک معند وری کے ، بیریاست آزادمملکت کی حیثیت سے باقی رہنے کی تمام شرا کط کی تکمیل کرتی تھی اور صلاحیت رکھتی تھی ۔ ایک معذور ی پیھی کہ ہیہ چارول طرف ہندوستان سے گھری ہوئی تھی۔

بستبر ۱۹۲۸ء میں ہندوستان نے فوجی کارروائی کر کے اس ریاست کوختم اور ہندوستان میں ضم کردیا۔ اس کارروائی کے فوجی منصوبے کو' آپریشن پولو' کا نام دیا گیا اور عام طور پر اس کارروائی کو پولیس ایکشن کا نام دے کرفوجی حملے کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس تیزی اورسرعت کے ساتھ ہندوستانی فوج نے پیشقد می کی اس نے سب کوجیران اورسششدر کردیا۔ کہیں حیدرآ بادی فوج سے لڑائی نہیں ہوئی۔ مزاحمت اگر ہوئی تو صرف مسلم نو جوانوں کی طرف سے جنھوں نے دبابوں کی جینیس کی کھینوں (Chains) پر برچھوں ، بھالوں سے حملہ کرکے رہینکس کے سامنے لیٹ کر اور دبابوں کی چینوں (Chains) پر برچھوں ، بھالوں سے حملہ کرکے

فوج کی پیشقد می کورو کنے کی کوشش کی ۔موت کو گلے لگایا۔جرائت و بہادری ،قربانی اور جال سپاری کی تاریخ میں اپنے خون سے ایک نیابا ہے لکھا۔

مملکت آصفیہ حیدرآباد کے خاتمہ اور سقوط پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پر جتنا لکھا جانا چا ہے تھانہیں لکھا گیا۔ حیدرآباد کاسقوط تاریخ کا ایک ایساباب ہے جس کے تمام پہلو، اس کے اسباب ووجوہ ، اس کے تعلق سے فریقین کے نقاط نظران سب کو منظر عام پرآنا چا ہے۔ گرجو کتابیں اس موضوع پر ملتی ہیں ان سے ان سب باتوں پر روشی نہیں پڑتی ۔ اس خونین باب پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ ابھی بہت سے پہلومنظر عام پڑئیں آئے جن پر تحقیق کا ذوق رکھنے والوں کو تو جہ دینا چا ہے۔ تاریخ کے اس باب میں بڑے حقائق اور بڑی بصیر تیں اور عبر تیں بوشیدہ ہیں۔ ماضی کے اس باب کو پوری طرح واکرنے سے مستقبل کے لئے بہت پچھل سکتا ہے۔

پوشیدہ ہیں۔ماضی کے اس باب کو بوری طرح واکرنے سے متعقبل کے لئے بہت کچھل سکتا ہے۔ جناب سید حسین صاحب نے اس کتاب میں سقوط کے تاریخی پس منظر کو پیش کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں کا جائز ہلیا ہےاوراس بات کی بھی کوشش کی ہے کہاس واقعہ میں جن اشخاص نے اہم کردار ادا کیا ہے اس کوبھی سامنے لایا جائے ۔ دارالاشاعت کل ہندمجلس تعمیر ملت کی جانب سے امر بكهاور جايان مين مقيم دوحيدرآ بادي نژادابل قلم ذا كترعمر خالدي اور ذا كترمعين الدين عقيل كي مرتبه ''سقوط حیدرآباد'' کی اشاعت اوراس کو پڑھنے سے آخیں تحریک ہوئی اور بیسوال ان کے ذہن میں گردش كرنے لگا كهاس خوں آشام اور تباه كن واقعه كو ثالا جاسكتا تقایانېيں \_اگر ثالا جاسكتا تقاتو اس میں رکاوٹ کیوں آئی اور کیسے آئی اور ذمہ داری کس پر عائد ہو کتی ہے؟ اس تجسس نے آئیں اس موضوع پرموجودا گریزی واُردو کتابوں کے مطالعہ پر مائل کیا جس کے بعداُ نھوں نے بینتیجہ اخذ کیا کہ کسی کتاب میں بھی اس سوال کا احاطہ بیں کیا گیا ہے اور اس سوال سے نیج کر لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔زیادہ سے زیادہ قاسم رضوی صاحب کی جذبا تیت اور تیز مزاجی کا ذکر کیا گیاہے۔اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد سید حسین صاحب نے خود لکھنے اور اپنی کتاب میں اس سوال کا جواب فراہم کرنے کا اراده کیااور بوں اس کتاب کی تصنیف شروع ہوئی۔

سیدحسین صاحب حکومت آندهرا پردیش کے کلاس (۱) آفیسرر ہے ہیں۔ ڈائر کٹر لوکل فنڈ آڈٹ کے عہدہ سے ریٹا کر ہوئے ہیں اوران کی سرولیس کا میدان تنقیح (Audit) رہاہے۔اس تنقیح و نقط نظر سے اُنھوں نے سقوط حیدر آباد کے اسباب وعلل کا جائز ہ لیا ہے۔اس کتاب میں عبارت آرائی اور منظر نگاری نہیں ملے گی ۔ کتاب کی تحریر واقعاتی اور تجزیاتی رنگ اور طرز کی ہے اور بولوگ تاریخ پر پڑے پردوں کو اُٹھا کر حقیقتوں سے نظر ملانے کا حوصلہ رکھتے ہیں ان کے لئے دلچیس کا سامان موجود ہے۔سقوط حیدرآباد کے موضوع کے تعلق سے بیکتاب لائق تحسین اضافہ ہے جس میں حقیقت پیندی سے اس وقت کے حالات کا تجزید کیا گیا۔سید حسین صاحب کے دل میں جہاں پیخواہش ہے جوان کی اس کتاب میں جھکلتی ہے کہ کاش ریاست حیدرآ بادا پنی خودمختاری کے ساتھ باقی رہی ہوتی وہیں حقیقت ببندی کے جذبے نے ان کو حکومت ہنداور حکومت نظام کے درمیان گفت وشنید کے تج یے پر ماکل کیا چنانچہاں کتاب کے اندر پر حقیقت پیندانہ خیال ماتا ہے کہ مجھوتے کے امکا نات تھے مگر حیدرآ باد کی تاریخ اوراس کے سقوط کے واقعہ سے دلچیس رکھنے والوں کے لئے اس کتاب میں کافی مواد ملے گااور سقوط حیدرآباد پر کتابوں میں اس قیمتی اضافہ کی قدر دانی ہوگ۔

۹/اگست ۱۰۰۱ء

(صدركل ہندمجلس تعمير ملت،حيدرآباد)

## يبش لفظ

وکن ہندوستان میں مسلمانوں نے جوسلطنت قائم کی تھی ، وہ کی تعلقی بہمنی اور آصف جاہی بادشاہوں کے تحت رہی آ خری سلما آصف جاہی رہا اور سلطنت اسی نام سے مملکت آصفیہ حیدر آباد سے موسوم رہی ۔ دکن کے اس خطہ پر مسلمانوں نے تقریباً سات سوسال حکومت کی ۔لیکن آ نا فائا صرف پانچ دن (۱۳ رخمبر ۲۸۸ء تا کار تمبر ۲۸۸ء) کی فوجی کارروائی نے اس کا خاتمہ کردیا۔اس سلطنت کے زوال پر مختلف مصنفین نے کتابیں کھی ہیں اور زوال کے اسباب کا تجزیہ کے لیکن زیادہ ترواقعات واسباب وعلل ۱۹۲۸ء سے ۱۹۲۸ء تک ہیں۔ بعض کتابوں میں دوسری عالمگیر جنگ کی شروعات سے احاطہ کیا گیا ہے۔ بعض مصنفین نے تو زوال کے بنیادی اسباب پر مصلحتوں کے شروعات سے احاطہ کیا گیا ہے۔ بعض مصنفین نے تو زوال کے بنیادی اسباب پر مصلحتوں کے پر دے بھی ڈال دیے ہیں۔

زوال حیدر آباد کے المناک واقعات نصف صدی گذرنے کے بعد آج بھی دلچپی کا اہم موضوع ہے۔اس موضوع پر ابھی بھی کتابیں کھی جارہی ہیں۔جن میں واقعات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جارہی ہیں۔جال پر روشنی ڈالی جارہی ہیں۔حال بیں وہ بھی شامل ہیں جوسات سمندر پار بستے ہیں۔حال ہی میں From Autocracy to Integration نے اپنی کتاب From Autocracy to Integration میں آزادی ہندگی عوامی تحریک کے حوالے سے حیدر آباد کے زوال کا جائزہ لیا ہے۔اس کے باوجود بھی تشکی سی محسوں ہوتی ہے۔

میرے لئے حیدرآ باد اور اس کا زوال اس لئے بھی دلچپی رکھتا ہے کہ میں نے حیدرآ باد کے معاشرے اور تہذر سلم میل معاشرے اور تہذیب کوٹو منے بکھرتے دیکھا ہے۔ مذہبی اور فرقہ وارا نہ رواداری اور ہندوسلم میل ملاپ واتحاد کے جذبات جومیر سے ذہن پرنقش تھے وہ آج بھی باقی ہے۔مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادری آج بھی میرمحسوس کرتی ہے کہ وہ معاشی آسودگی اور فرقہ وارا نہ ہم آ ہنگی جواس وقت تھی آج کے برادری آج بھی میرمحسوس کرتی ہے کہ وہ معاشی آسودگی اور فرقہ وارا نہ ہم آ ہنگی جواس وقت تھی آج کے

اس جمہوری دور میں عنقا ہے۔ حیدر آبادی ایک منفر دہند یہ تھی۔ اس تہذیب کی انفرادیت کی بقاءاور مسلمانوں کے مفاد کی حفاظت کے لئے جوصدیوں کے اقتدار کی وجہ سے قائم ہوا تھا حیدر آباد، ہندوستان سے دوستان تعلقات قائم رکھتے ہوئے آزادر ہنے کا آرز ومند تھا۔

نواب میرعثان علی خاں آصف جاہ ہفتم کا دوراگر چہ کہ حیدر آباد کے لئے خوش حالی کا دور تھا لیکن سیاسی اعتبار سے حیدر آباد نازک دور میں داخل ہوگیا تھا تحریک آزاد کی ہند دور عثانی کے آغاز کے وقت قدم جمار ہی تھی اور بچھ عرصہ بعد ہی تیزگام ہوگئی تحریک آزاد کی کی منزل قیام ذمہ دارانہ حکومت (جمہوریت) تھی یعنی دلیں ریاستوں کے بقاء کے لئے خطرے کی گھنٹی ۔ ۱۹۲۷ء کے بعد تحریک آزادی اقلیت ، اکثریت اور تعصیب کا شکار ہوگئی جس کی وجہ سے ہندوستان کا سارا ماحول گھڑا۔ دوقومی نقطہ نظر کی بنیاد پڑی اور اس بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوکر ۱۹۲۷ء میں آزاد ہوا۔ اس

ماحول میں کیا سلطنت حیدرآ بادا یک مسلم مملکت کی حیثیت سے اپنی انفرادیت برقر ارر کھ سکتی تھی ؟ سے ایک اہم سوال تھا۔اوراسی سوال کے جواب میں اس کی بقاءاور زوال دونوں مضمر تھے۔

ان ہی اہم نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کتا ہتح ریک گئی تا کہ زوال کے اسباب پر تفصیلی روشنی پڑے اور ہم سب کواور آنے والی نسلوں کوایک اہم مسلم مملکت کے کھونے کے اسباب کاعلم ہو۔

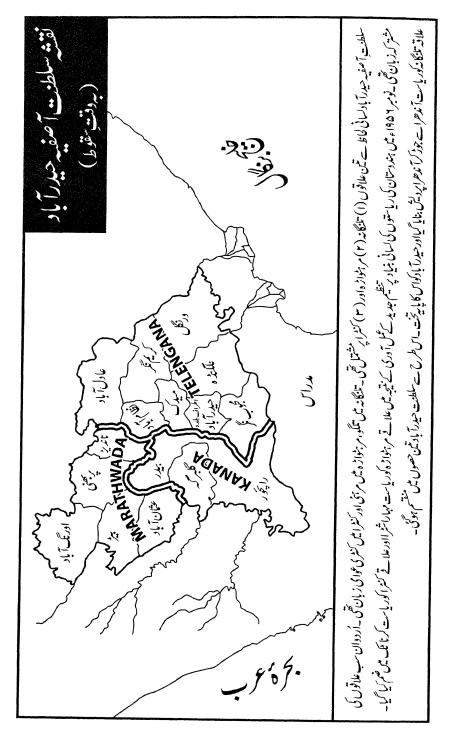

## دكن كى مختضر تاريخ

علاء الدین کلجی کے حملہ کے وقت دکن میں تین خود مختار سلطنتیں قائم تھیں۔ مغرب میں موجودہ علاقہ مہاراشرا کے بوے حصہ پر شمتل ایک سلطنت تھی جس کا پائے تخت دیونا گری یادیو گڑھ (دولت آباد) تھا۔ یا دوخاندان کاراجہ رام دیو حکومت کرتا تھا۔ مشرق میں تلنگانہ (موجودہ تلنگانہ کے علاقوں کے علاوہ موجودہ آندھرا پر دیش کی سرکار کے علاقہ پر مبنی ) تھا کا کتیا خاندان کی عورت رودر مال دیوی حکر ال تھی۔ اس کا پایہ تخت ورنگل تھا۔ جنوب اور جنوب مغرب میں جوسلطنت تھی وہ ہوسلیاس حکر ال تھی۔ اس کا پایہ تحت ورنگل تھا۔ جنوب اور جنوب مغرب میں جوسلطنت تھی وہ ہوسلیاس دیواسٹیٹ ) پر مشمتل تھی۔ دیواسمندرم (Devasamandram) اس کا پائے تخت تھا جہاں سے راجہ حکومت کرتا تھا۔

علاءالدین خلبی نے ۱۲۹۳ء میں دکن پر حملہ کر کے ایکے پور پر جومہاراشٹر اسلطنت کی بڑی فوجی چھاونی تھی قبضہ کرلیا اور یہاں بہت سے صوفی اور درویش آباد ہوگئے ۔ یہیں سے دکن میں مسلمانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ ۱۳۰۱ء میں دیوگڑی راجہ نے خراج دینا بند کیا تو ملک کافور کی قیادت میں دوسراحملہ کیا گیا۔ ۱۳۰۹ء میں ورنگل پر میں دوسراحملہ کیا گیا۔ ۱۳۰۹ء میں ورنگل پر حملہ ہواتو حکمر ان نے سلح کر لی اور خراج دینے کا وعدہ کیا۔ ۱۳۱۰ء میں ملابار پر حملہ ہوااور فوجیس بردھتی ہوئیں رامیشورم تک پہنچ گئیں جو ہندوستان کے انتہائی جنوب میں واقع ہے جہاں ملک کافور نے ایک میجر بھی تعمیر کی۔

ایک سجد بی تمیری خلجی دور کے بعد عہد تعلق میں ورنگل کی سلطنت فتح ہوئی اور ملا بارتک کاعلاقہ مسلمانوں کے
تبلط میں آگیا ۔ اتنی بڑی سلطنت کی گرفت مضبوط رکھنے کے لئے پائے تخت دلی سے دولت آباد
تبدیل کیا گیا مگر یہ منصوبہ کامیاب نہ ہوا اور پھر پائے تخت دہلی منتقل ہوا۔ ۱۳۵۱ء میں محمد بن تعلق کا
انتقال ہوا اور اس کی زندگی میں ہی اس کی سلطنت کا شیراز ہ بھر نے لگا تھا۔

۱۳۲۵ء میں دکن کے مسلمانوں نے اپنی آزاد سلطنت قائم کر لی اور دوسال بعد ۱۳۲۷ء میں علاء الدین حسن بہمنی شاہ نے گلبر گہ کو پائے تخت بنایا۔ اس کی حکومت کے حدود شال میں برار بہشر ق میں تانگاند دریائے گوداوری تک ، جنوب مشرق میں موجودہ اصلاع سرکار ( مجھلی پیٹم ، ایلورو اور خلیج میں تذکال کی سرحد تک ) ، جنوب میں دریائے کرشنا کا جنو بی علاقہ جواس وقت رائیلسیما کہلا تا ہے ( اصلاع برنول ، کڑیے اور ابنت پور ) ، جنوب مغرب میں حیر رآباد کے سابقہ کرنا ٹک کا علاقہ ( اصلاع بیدر ، گلبرگہ ، را بچور ) ، جنوب مغرب میں حیر رآباد کے سابقہ کرنا ٹک کا علاقہ ( اصلاع بیدر ، گلبرگہ ، را بچور ) ، بلاری اور مر بٹواڑ ہے کے اصلاع شامل تھے۔ یہ سلطنت جا رصوبوں پر مشمل تھی۔ یہ سلطنت جا رصوبوں پر مشمل تھی۔ یہ سلطنت جا رصوبوں پر مشمل تھی۔ یہ سلطنت کے مرکز میں اضحال کہوا تو یا بے تخت اور جا رصوبے خود مختار ہو گئے اور اس طرح سے دکن میں حسب کے مرکز میں اضحال کہوا تو یا بے تخت اور جا رصوبے خود مختار ہو گئے اور اس طرح سے دکن میں حسب ذیل پانچ خود مختار سلطنتیں قائم ہو کیں :

ا- عمادشایی دارالحکومت برار ۱۳۸۳ء تا ۱۳۰۹ء ۲- بریدشایی دارالحکومت بیدر ۱۳۹۲ء تا ۱۳۰۹ء ۳- نظام شابی دارالحکومت احمد نگر ۱۳۹۰ء تا ۱۳۹۵ء ۳- عادل شابی دارالحکومت بیجا پور ۱۳۸۹ء تا ۱۳۸۷ء ۵- قطب شابی دارالحکومت گوکنڈہ ۱۵۱۲ء تا ۱۳۸۷ء

۱۳۳۷ء میں و ج نگر میں ایک ہندوسلطنت قائم ہوئی اور دریائے تنگھبد را ہندو اور مسلم مملکت میں حد فاصل کا کام انجام دیتارہا۔ دکن میں مسلمان حکومتوں کی کمزوریوں سے فائدہ اُٹھا کر ہندوا بنی طاقت مجتمع کے اور مسلمان حکومت کوختم کرنے کی پہلی کوشش کی اور جملہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیج کیا۔ مبحدوں کو اصطبلوں میں تبدیل کیا۔ لیکن مسلم حکومتوں کا قلع قمع نہ کرسکے۔ مسلمانوں نے سبق سیکھا اور متحد ہوکر ۱۵ ماء ٹالیکو ٹہ کے کارزار میں و جیا نگر سے فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ مسلمان کامیاب ہوئے اور و جیا نگر کی این سے اینٹ بجادی گئی۔ اس لئے ای جنگ کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ناکام ہوتے تو چارسوسال قبل ہی دکن سے مسلمانوں کا نام مٹ جاتا۔ پھر دکن میں مرہوں کے وق تک ہندوؤں کی کوئی خود مختار حکومت قائم نہ ہوتی۔

ملمانوں میں پھرانتشار پیداہوا۔اس انتشارے فائدہ اُٹھاکرمغلوں نے ایک ایک کرے سبمسلم

ملکتیں ختم کیں ۔اورنگ زیب نے ۱۷۸۷ء میں سلطنت قطب شاہی کا خاتمہ کر کے بورے دکن کو

اسی زمانہ میں شالی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت عروج پرتھی ۔ ٹالیکوٹہ کی لڑائی کے بعد

مغليه سلطنت كاصوبه بنايا اوراورنك آباداس كاصدرمقام قرارديا-

## سلطنت آصفيه اورانگريز

ے• کاء میں اورنگ زیب کا انقال ہوا۔ جانشینی کے تناز عدنے حکومت میں کمزوری کے آ خار نمودار کئے مغل در بارسازشیوں اورخوش آمدیوں کا آ ماجگاہ بن گیا تھا۔ای دوران نادرشاہ کےحملہ نے وہلی میں بڑی غارت گری کا بازار گرم کیا ۔ ناورشاہ تو چلا گیا مگر وہلی کی سلطنت میں بڑاضعف آ گیا۔ وہلی کےان ہنگامہ خیز فضاء سے تنگ آ کرمیر قمرالدین علی خاں آ صف جاہ نے دکن کی صوبے داری کا انتخاب کیا اور حیدرآ باد دکن میں ۱۱ را کتو بر۲۴ ۱۷ ء کوسلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی اور اس کی آزادی اورخودمخاری کی بنیادیں متحکم کرنی شروع کیں ۔ دبلی ہے وہ برائے نام وابسۃ رہے کیکن خود مختاری کا اعلان نہیں کیا۔ آصف جاہ اول اور ان کے بعد کے آصف جاہوں نے مغلیہ سلطنت کی وفاداری کالحاظ کرتے ہوئے ماتحت گردا نااورا بنی بادشاہت کے اعلان سے گریز کیا۔ ۱۸۵۷ء کے بعدمغلیہ سلطنت کا نام ونشان باتی نہ رہااورا گگریزوں نے دہلی پر قبضہ کرلیا تب ۵۸ ۱۸ء میں آ صف جاہ نے اپنے نام کا سکہ اور خطبہ جاری کرتے ہوئے بادشا ہت کا اعلان کیا۔حیدر آباد دکن کی سلطنتِ آصفیه ایک خود مختارمسلم مملکت کی حیثیت سے قریب سوا دوسوسال قائم رہی اور ۱۸ رسمبر ۱۹۴۸ ، کو ختم ہوگئی۔

بانی سلطنت میر قمر الدین علی خان نظام الملک آصف جاه اول ترکستان کے معزز خاندان کے سپوت مغل دربار اور خاص طور پراورنگ زیب عالم گیر کے آنکھوں دیکھے رائخ العقیدہ، بلند کر دار، سیاسی سوجھ بوجھ کے حامل ، معاملہ فہم اور ایک باصلاحیت سپر سالار تھے۔ ۱۷۴۸ء میں انتقال کے وقت سلطنت کے حدود بڑے وسیع تھے۔ چھ صوبہ جات (۱) اورنگ آباد (۲) خاندلیس (۳) برار (۴) محمد آباد بریدر (۵) بیجا پوراور (۲) حیدر آباد پر شمتل میسلطنت شال میں نربدا ہے لے کر جنوب میں رامیشورم اور مشرق میں سیکا کول (موجودہ سریکا کم) تک پھیلی ہوئی تھی۔ (تفصیل نقشہ میں میں رامیشورم اور مشرق میں سیکا کول (موجودہ سریکا کم) تک پھیلی ہوئی تھی۔ (تفصیل نقشہ میں

## نقشهٔ سلطنت آصفیه ۴۸ کا ء میں (صوبردکن)

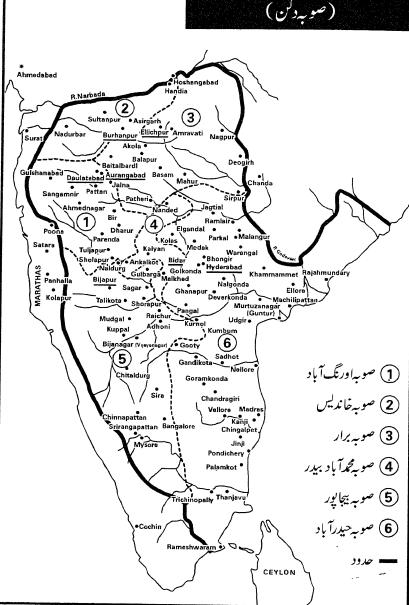

انقال کے وقت ان کے پانچ لڑ کے تھے،غازی الدین علی خال ، ناصر جنگ ، صلابت جنگ ، مير نظام على خال اور بسالت جنگ \_ان ميں اول الذكر دبلي ميں تصاور باقى سب دكن ميں \_انقال کے بعد ناصر جنگ نے جانثینی کا اعلان کیا تو غازی الدین علی خاں دہلی ہے دکن پہنچے ۔ ناصر جنگ کی والدہ نے انھیں زہر دے کرختم کیا۔ ناصر جنگ کوان کے بھا نجے مظفر جنگ نے جیالنج کیا۔ ناصر جنگ کوانگریزوں کی حمایت حاصل تھی جب کہ مظفر جنگ کوفرانسیسیوں کی ۔اس تھینچا تانی میں وہی حشر ہوا جو کہ ہونا تھا یعنی کچھ ہی عرصہ میں دونوں مارے گئے ۔ ناصر جنگ کا انتقال • ۵ سے اء میں ہوا \_ ان کے بعد صلابت جنگ مندنشین ہوئے جنھوں نے بارہ سال تک حکومت کی ۔ ۲۱ کاء میں وزراء اور درباریوں نے انھیں نظر بند کر دیااور چو تھے فرزند نظام علی خاں کو تخت نشین کیا۔ بھا ئیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذی عقل تھے۔ آصف جاہ دوم کہلائے ۔ بیالیس (۲۲) سال حکومت کی اور ۳۰ ۱۸ء میں ان کا نتقال ہو گیا۔ان کے بعد سکندر جاہ آصف جاہ سوم مندنشین ہوئے اور ۱۸۲۹ء میں فوت ہوگئے۔ان کی جگہ ناصر الدولہ آصف جاہ چہارم نے لی۔ چوبیں سال بعد ۱۸۵۷ء میں انتقال کیا۔افضل الدولہ آصف جاہ پنجم مندنشین ہوکر ۱۸۶۹ء میں انتقال کئے ۔ افضل الدولہ کے انتقال کے وقت میرمحبوب علی خال تین برس کے تھے لیکن تخت و تاج کے دارث رہے اور من شعور پر بہنینے پر ۱۸۸۴ء میں مندنشین ہوئے ۱۹۱۱ء میں انقال تک حکومت پر فائز رہے۔ان کے بعد آصفیہ سلطنت کے آخری تا جدار نواب میرعثمان علی خال نے ۱۹۱۱ء میں حکومت کی باگ ڈورسنجیالی اور سقوط حیدر آباد ۱۸ رستمبر ۱۹۴۸ء تک بادشاہت پر قائم رہے۔

یہ بات وضاحت طلب ہے کہ ناصر جنگ منظفر جنگ اور صلابت جنگ کو نظام الملک آصف جاہ کا جانشین تہیں مانا گیا اور نظام علی خال کو بجائے نظام پنجم کہنے کے نظام ثانی کہا گیا۔

آصف جاہ اول کے زمانہ سے ہی انگریزوں کی آمد کا سلسلہ حیدرآباد میں شروع ہوا اور دوستانہ تعلقات کی ابتداء ہوئی ۔ان کامنحوں سامیہ جواں سلطنت پر پڑاایک گھن سالگا اور آخر کاران کی مکارانہ چالوں نے اس سلطنت کوتباہ کر کے رکھ دیا ۔ آصف جاہ اول کے زمانہ میں انگریز کوئی گل نہ کھلا سکے البتہ صلابت جنگ اور میر نظام علی خاں آصف جاہ دوم انگریزوں کے لئے بڑے کار آمد ثابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم انگریزوں کے لئے بڑے کار آمد ثابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم انگریزوں کے لئے بڑے کار آمد شابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم انگریزوں کے ایک بڑے کار آمد قابت ہوئے ۔ آصف جاہ دوم انگریزوں کے بیا کرموقعہ

پرستی اور دولت کی لالیج کی طرف مائل ہوئے ۔اس سے انگریزوں نے خوب فائدہ اُٹھایا۔

انگریزوں کے ساتھ فرانسیسی بھی اپنے رسوخ بڑھانے کی کوشش میں تھے۔ صلابت جنگ کے در بار میں فرانسیسی چھائے ہوئے تھے۔ انگریزوں نے موقعہ کی تلاش میں رہ کر فرانسیسی جا گیرات پرجملہ کیا جوصلابت جنگ کونا گوار ہوا اور انگریزوں کے خلاف فوج کشی کا ارادہ کیالیکن انگریزوں نے پیش قدمی کر کے سلح کی درخواست کی ۔ 20ء کے سب سے پہلے تہہ نامے کے ذریعہ صلابت جنگ نے سمندری راستہ والا علاقہ مچھلی پیٹم اور نظام پیٹم بطور انعام حوالے کیا اور انگریزوں سے فوجی مدد کا وعدہ لیا۔ اس طرح فرانسیسیوں سے تعلقات منقطع ہوئے۔ اس تہہ نامہ پرابھی عمل درآ مدنہ ہوا تھا کہ



انگریزوں نے ۲۵ کاء میں قانون کے بالکل خلاف بالا بالا انداز میں شاہ دبلی سے ثالی سرکار کی سند حاصل کرلی۔ نظام علی خاں کو بہت نا گوار گذرا۔ انگریزوں نے نظام علی خاں کے بدلے تیورد کیھر کرصلح کرلینا موزوں سمجھا۔ چنا نچہ ۲۷ کاء ایک تہدنامہ کے ذریعہ شالی سرکار کے علاقے یعنی سیکا کول، راجمندری، ایلور، مرتضٰی تکر (گنور) اُن کے قانونی مالک سے اس شرط پر حاصل کئے کہ سالانہ (ک) لا کھردو پے خراج دیں گے۔ رہجی وعدہ کیا کہ آنگریز نظام کی ہرضرورت پرفوج کی مدد کریں گے۔ اگر اس فوج کے اخراجات خراج ہے کم ہیں تو بعد منہائی باتی رقم دی جائے گی۔اگرزیادہ ہوئی تو مزیدرقم کا مطالبہ نہ ہوگا۔فوجی خدمات کا یہ پہلا داؤتھا جس میں نظام کو بھانسا گیا۔اس عبد نامہ کے تحت ایک مستقل فوج نظام کے لئے تیارر کھنی تھی ۔لیکن جب انگریز مقبوضات کو حیدرعلی سے خطرہ لاحق ہوا تو اس فوج کو کہ انداء میں حیدرآباد سے واپس بلوالیا گیا۔اس طرح سے شالی سرکار اور مشرقی علاقے کے سمندری علاقوں سے نظام کو ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر اس طرح سے اپنے مکار چالوں سے نظام علی خان کو حیدرعلی سے خرف کرواکر ۱۹۸ کا اور میں کرنا تک سے وصول ہونے والی دیوانی (۷) لاکھر و بے ایک حیدرعلی سے خرف کرواکر ۱۹۸ کا اور محاہدہ ۱۹۸ کا ایک سے وصول ہونے والی دیوانی (۷) لاکھر و بے ایک معاہدہ کے تحت انگریز ول نے اپنے لئے کروا لئے تا کہ انگریز نظام علی خان کی خدمت کے لئے فوج تیار رکھیں ۔ ان مکارانہ چالوں سے ایک اور محاہدہ ۹۸ کا اور میں گروایا جس کی رُوسے انگریز نظام کی خوات کدہ خوات کے لئے صیانتی فوج رکھیں گے۔ جس کا خرج نظام اُٹھا کیں گے اور فرانسیسی افواج کو آئندہ میں کہ اجازت کے بغیر نہیں رکھیں گے۔ یہ انگریز ڈیلو میسی کا شاندار کارنامہ تھا۔اس طرح سے کمینی کی اجازت کے بغیر نہیں رکھیا گئے۔

دکن میں آصف جاہ اول کے وقت انگریز قدم نہیں جمائے تھے اور مرہ ہے بھی سرنہیں اُٹھا کے سے دسلابت جنگ اور نظام علی خان آصف جاہ دوم کے زمانہ میں انگریز قدم جماکر دکن میں ایک طاقت بن گئے تھے۔اس وقت سیاسی صورت حال بچھاس طرح سے ہوگئی کہ دکن میں چار طاقتیں برسر پیکار ہوگئیں۔ایک نظام ، دوسرے مرہ ہے ، تیسرے میسور کے حکمراں (حید علی اور ٹیپو ) اور چو تھے انگریز۔مرہ خوک میں مسلم سلطنت کے باقیات کے مخالف تھے اور انگریز بھی دکن میں اپنے قدم جمانے کے لئے مسلم مملکتوں کے فاتمہ کے در پے تھے۔اس طرح سے مسلم مملکتوں کا فقدم جمانے کے کئے دونوں مسلم مملکتوں کا اتحاد ضروری تھا۔ نظام اور ٹیپی پہلے انگریز ول سے نمٹنا چا ہے تھے اور تجھتے تھے کہ یہاں انگریز مستقل طور پڑئیں رہ کتھے۔ اُنے جب کہ ٹیپو پہلے انگریز ول سے نمٹنا چا ہے تھے۔

دکن کے حکمرانوں کو بیزعم باطل بھی تھا کہا ہے سوا دوسروں کوشر یف نہیں سمجھتے تھے اور میسور کے حکمرانوں (حیدراور ٹیپو) کونائیک سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔حیدرعلی سری رنگا پیٹم کی فوج میں

ل آصف مالع اور مملکت حیدرآباد، شائع کرده بهادریار جنگ آکیڈی کراچی صفحه ۱۵۳ و ۱۵۳

ایک معمولی عہدہ نائیکی پر فائز ہوتے ہوئے اپنی بہادری اور چالا کی سے سپہ سالا رکی پر فائز ہوئے اور بعد میں میسور کے راجہ کونظر بند کر کے خود حکمر ال بن گئے ۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو حکمر ال ہوئے اور سلطان کالقب اختیار کیا۔ اس طرح سے ٹیپوسلطان آصف جاہ کی نگاہوں میں ایک معمولی آدمی تھے۔ <sup>بی</sup>

صلابت جنگ اور آصف جاہ دوم کی کمزور یوں کی و جہہ سے دکن کے اس بڑے خطے کے گئی علاقوں پر آصف جاہی قبضہ یا کنٹرول باقی ندر ہااور گئی علاقے باجگذار ندر ہے۔ ہری رنگا پیٹنم اور میسور ان ہی میں سے تھے۔ اسی و جہہ سے آصف جاہ دوم ابتداء ہی سے میسور کے حکمر انوں سے دوستا نداور مفاہانہ تعلقات رکھنا نہیں چا ہتے تھے۔ بلکہ انھیں باجگذار ہی ویکھنا چا ہتے تھے۔ لیکن ان میں اتن طاقت نہھی کہ وہ ٹیپوسلطان کو باجگذار بنا کیس ۔ اسی لئے اپنے مقصد کے حصول کے لئے موقعہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ ٹیپوسلطان کے خلاف جب بھی جنگ ہوتی تو وہ انگریز یام ہٹوں سے مل جانے کا کوئی موقعہ کھونا نہیں چا ہتے تھے۔ اپنے جدکی فن سپاہ گری سیاس مجھ ہو جھ ہفر است اور و سے القابی سے محروی نے موقعہ پر تی اور دور مروں کا سہارا لینے پر مجبور کیا۔

تیپوسلطان انگریزوں کے سخت دشمن تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انگریزدکن میں قدم جمائیں۔
انگریز نظام اور مر ہٹوں سے مفاہانہ پالیسی اختیار کئے ہوئے تھے اور ٹیپوسلطان کے خاتمہ کے در پے
تھے۔ ٹیپوسلطان نے نظام اور مر ہٹوں سے اتحاد کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی معاہدہ یا اتحاد نہ ہوسکا
چوں کہ نظام اور مر ہٹے نہ صرف پرخلوص نہ تھے بلکہ وہ ٹیپوسلطان کی سرکو بی کے جذبات رکھتے تھے۔
حیدر آباد میں ہمیشہ سے ایک انگریز موافق ٹولی موجودتھی جو نظام اور ٹیپوسلطان میں تعلقات استوار
ہونے نہ دیتی تھی۔ گ

جب انگریزوں نے گنور پر جمراً قبضہ کرنا چاہا تو اگسٹ کا کاء میں نظام نے ٹیپوسلطان سے معاہدہ کی پیش کش کی ۔ ٹیپوسلطان نے قبول کیا اور تعلقات کو مزید منتظم بنانے کے لئے نظام کی بیٹی سے اپنے لڑ کے کے رشتہ از دواج کی تبجویز بھی رکھی ۔ لیکن نظام نے رشتہ از دواج کو پسند نہیں کیا می اصفہ سابع اور مملکت حدر آباد، شائع کردہ بہادریار جنگ اکیڈئی کراجی صفحہ ۱۵۳ و ۱۵۳ میں اسلام آزادر برج انسٹیوٹ حدر آباد صفحہ ۱۹۳ اور ۱۹۰

س ہسٹری آف ماڈرن دکن، شائع کردہ ابوالکلام آزادر کیسری انسٹیوٹ محیدرا باد مستحمہ ۱۹۹ اور ۱۹۰ مع ہسٹری آف ماڈرن دکن، شائع کردہ ابوالکلام آزادر میسرچ انسٹیوٹ حیدرا آباد صفحہ ۱۹۹ اور ۱۹۰ اور معاہدہ طخبیں پاسکا۔ جب گفور پر انگریزوں کے قبضہ کا خطرہ بڑھا تو نومبر ۱۷۸۸ء نظام نے دو ہرایا اور دو بارہ معاہدہ کی تجدید کی جس کوٹیپوسلطان نے قبول کرتے ہوئے رشتہ از دواج کی تجویز کو دہرایا اور بات چیت کوقطعیت دینے کے لئے اپنے وکیل قطب الدین خان اور علی رضا خان کو حیدر آباد بھیجا۔ لیکن نظام معاہدہ کے معاملہ میں پرخلوص نہ تھے انھوں نے ایک طرف ٹیپو سے اور دوسری طرف انگریزوں سے بات چیت کے لئے میر عالم کو کلکتہ بھیجا تا کہ پتہ چلایا جائے کہ کن سے زیادہ فائدہ عاصل ہوگا ہے

انگریزوں نے جب ٹیپو سے معاہدہ کی بوسو تھی تو مکارانہ چالوں میں سرعت پیدا کی ۔ نظام اوران کے مشیراور در باریوں کو بیہ باور کروایا کہ ٹیپو کے اراد ہے خطرناک ہیں اور نظام کی سلطنت پران کی نگاہ ہے ۔ لارڈ کارنوالس نے نظام کولا کی دیا کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں تو میسور کی سلطنت فتح کرکے ان کے حوالے کردیں گے ۔ در باریوں نے اپنا کام کیا۔ نظام نے اسے زیادہ فائدہ مند سمجھا اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ رشتہ از دواج ہیے کہہ کرنامنظور کیا کہ ٹیپوایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں گئی ہوئے وہ کا وہ میں شہید ہوئے ۔ ٹیپولکا و تہا ہوگئے کیکن ہمت نہ ہارے ایک مردمجاہد کی طرح لڑتے ہوئے وہ کا وہ میں شہید ہوگئے۔ ٹیپوسلطان کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں نے جنو بی ہند پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔

میسور کی جنگ میں کامیا بی کے بعد حسب وعدہ میسور کا علاقہ نظام کو دیا جانا چاہئے تھا۔
بجائے اس کے راجگان میسور کے قدیم خاندان کے حوالے کر دیا گیا کیوں کہ انگریز کوخدشہ تھا کہ نظام
طاقتور ہوجا ئیں گے۔ تاہم بلار کی اور کڑپ کے علاقے مال غنیمت کے حوض نظام کو ملے۔ اس کی آمدنی
ایک کروڑر و پٹے سالانہ تھی۔ یہ بھی انگریز کو کھکنے گی۔ چنا نچاس سے محروم کرنے کے لئے ۱۸۰۰ء میں
ایک معاہدہ طے کیا گیا جس کی رُوسے دونوں حکومتوں پر کسی تیسری طاقت کا جملہ ہوتو دونوں مل کر
مقابلہ کریں گے اور انگریز اپنے علاقوں کی طرح نظام کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کے لئے
مزید فوج رکھی جائے گی جس کے اخراجات کی پا بجائی کے سلسلہ میں بلاری ، کڑپ وغیرہ کے علاقے جو
میسور کی جنگ سے حاصل ہوئے تھے انگریزوں کو واپس دیے جائیں گے اور مینی کی رضا مندی کے
میسور کی جنگ سے حاصل ہوئے تھے انگریزوں کو واپس دیے جائیں گے اور مینی کی رضا مندی

ه نمیوسلطان از دُاکٹر شخ علی، شائع کردہ نمیوسلطان ریسر چ سنٹر حیدرآباد صفحہ ۲۲ و ۲۳ کی نمیوسلطان از دُاکٹر شخ علی، شائع کردہ نمیوسلطان ریسر چ سنٹر حیدرآباد صفحہ ۲۲ و ۲۳

بغیر نظام کسی اورطاقت سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ دوسری طاقتوں سے نظام کے تنازعہ کی صورت میں کمپنی ثالث ہوگی اوراس کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ ہیوہ فیصلہ تھا جس نے حیدر آباد کواس کی خارجی آزاد کی سے محروم کر دیا۔ اور حیدر آباد کی آزاد حیثیت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ اس کو ۱۸۰۰ء کا عہد معاونت سے محروم کر دیا۔ اور حیدر آباد کی آزاد حیثیت ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ اس کو ۱۸۰۰ء کا عہد معاونت (Subsidiary alliance) کہتے ہیں جس نے حیدر آباد کی آزاد کی کوسلب کر کے رکھ دیا۔ آصف جاہ دوم نے نہ صرف اپنی سلطنت کے ایک بڑے جھے کو خود اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے حوالے کر دیا بلکہ سلطنت حیدر آباد کی آزاد کی کا سودا کرنے کے رسوا کن عمل کے مرتکب ہوئے۔ کاش فراست اور وسیع القلبی سے کام لے کرمر د آبن ٹیپوسلطان کا ساتھ دیتے تو بجائے انگریزوں کے شکار ہونے کے انگریزوں کا دلیس نکالا کرتے۔

سمندری راستے کا کٹ جانا اس سلطنت کو ہمیشہ کے لئے باہر کی دنیا سے بے ربط کر دیا۔
دفاع کے لئے اپنی فوج کے بجائے انگریزوں پر تکیہ کیا۔ انگریزوں کو خارجی اُمور میں ثالث تسلیم
کر کے ریاست کو بے بس کر دیا۔ سلطنت آصفیہ کواس فر مانرواسے جونقصانِ عظیم ہوا پھراس کا از الدنہ
ہوسکا۔ ٹیپوسلطان کے ساتھ نظام کے رویہ پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ کاش نظام دوم میں اپنے
جد کی جذبہ فن سپاہ گری ، فراست اور وسیح القامی ہوتی تو ٹیپوسلطان شہید نہ ہوتے اور دکن میں
انگریزوں کا تسلط نہ ہوتا۔ ٹیپوسلطان کو انگریز جیسی مکارقوم کے مقابلے یکا و تنہا جیوڑ دیا گیا۔ اس مرد
عجامد نے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر بچھی بجائے گیدڑ کی سودن کی زندگی کے۔ یکا و تنہا شیر کی طرح
لڑتے ہوئے شہید ہوگیا۔ آج بھی ٹیپوسلطان کی مزار پر جا نمیں تو ایک روحانی کیفیت جھائی تی محسوں
بوجی ہے اور زبی پر ایک ہو جھ ساجھایار ہتا ہے کہ مرد بجام کا ساتھ نہ دے کر کتی عظیم کملطی کی گئ۔
ہوجاتا ہے اور ذبین پر ایک ہو جھ ساجھایار ہتا ہے کہ مرد بجام کا صاتھ نہ دے کر کتی عظیم کملطی کی گئ۔
ہوجاتا ہے اور ذبین پر ایک ہو جھ ساجھایار ہتا ہے کہ مرد بجام کا ساتھ نہ دے کر کتی عظیم کملطی کی گئ۔

سود ۱۸۰ میں نظام علی خان کا انقال ہوا تو سلندر جاہ مندین ہوئے۔ نظام می حان ہے عہد تک انگریزوں کا تک انگریزوں نے اندور نی مداخلت نہیں کی ۔ اگر چیکہ ۱۷۵۷ میں حیدرآباد میں انگریزوں کا ریز یڈنٹ مقرر ہوا تا کہ انگریزوں کے مفادات کی تگرانی کرے اور نظام پر نگاہ رکھے۔ سکندر جاہ کے زمانے سے اندرونی مداخلتیں شروع ہوئیں ۔ ۱۸۰۸ میں ارسطو جاہ صدار المہام کے انقال کے بعد انگریزوں نے میر عالم کومسلط کیا جضوں نے انگریزوں کے انثر کو بڑھانے میں کافی مدد کی ۔ میر عالم

نے چندولال کواپنا پیش کار بنایا۔ بیانگریزوں کی معاونت کے لئے میر عالم سے آ گے تھے۔ان دونوں نے مل کر سلطنت کے مفاد کومتا ثر کیااورانگریزوں کے زیرا ثر لایا۔صیانتی فوج حیدرآ باد کے لئے انگریز رکھنے کے پابند تھے۔ضرورت کے وقت اس فوج کو بھیجنے میں حیلے حوالے ہوتے رہے۔ گورز جزل نے اصرار کیا کہ صیانتی فوج کے علاوہ مزید فوج رکھی جائے جس کے لئے نظام راضی نہ ہوئے۔ بالآخرریذیڈنٹ نے چندولال پیش کارکوموافق بنالیااور باہمی اتفاق سے دو ہزار سواروں کی فوج تیار کر لی ہے سالانہ اخراجات (۴۰) لا کھ نظام کے خزانے پر عائد ہونے لگے اور اس فوج کوریذیڈنٹ کے ماتحت رکھا گیا۔اس کی وجہہ ہےریاست پر بڑا مالی بوجھ پڑنے لگا اور خسارہ بڑھتا گیا یہاں تک کشخواہیں ریذیڈٹ کے خزانے سے ادا ہونے لگیں ۔ انگریز کمپنیوں سے قرض لیا جانے لگا۔انگریزوں کی مداخلت دن بدون بڑھتی گئی۔۱۸۵۰ء میں قرض (۷۰) لا کھرویئے سے تجاوز کرچکا تھا۔انگریزوں کےمطالبے پرنظام نے قرض کی ادائی کی مہلت لی کین اس مہلت میں بھی قرض ادانہ ہوا۔اب برارکو ہڑپ کر لینے کے منصوبے تیار ہونے لگے۔معاہدہ کامسودہ بھیجا گیا۔لیکن نظام نے قبول نہیں کیا تو دھمکیاں دی گئیں کہ فوجی حملے کے ذریعدریاست اور نظام کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دباؤاور دهمکیوں سے جبراً معاہدہ پر د شخط لئے گئے اور برار کو۱۸۵۳ء میں حاصل کرلیا گیا۔ پھر ۱۹۰۲ء میں معاہدہ کے ذریعہ برار کو دوامی پٹہ پراس شرط کے ساتھ حاصل کرلیا گیا کہ اس کا انتظام جس طرح چاہےوہ کرلیں اوراس کے عوض سالا نہ (۲۵) لا کھرویے مستقل خراج ادا کریں گے۔ ۱۸۵۷ء میں ناصرالدوله کا نتقال ہوا۔ان کی جگہ افضل الدولة تخت نشین ہوئے۔اسی دوران ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی (غدر ) بریاہوئی ۔حیدرآ باد میں انگریزوں کے ناجائز استحصال کی وجہہ سے انگریزوں کے خلاف شدید جذبات تھے۔اس کے باو جود نظام نے انگریزوں کا اپنی پوری طاقت سے ساتھ دیا۔ پیزظام کی دوسری بوی غلطی تھی۔ جب کہ انگریز اپنی موت وزیست سے دو حیار تھے۔ گورز جمبئ نے حیدرآباد کے ریزیرٹ کوتاردیا تھا کہ اگر نظام ساتھ نددیں تو سب کچھٹم ہوجائے گا۔ انگریزوں نے قرض معاف کردیج جوحیدرآ باد کے لئے کچھنہ تھا۔افضل الدولہ کے انتقال کے بعد ۱۸۸۴ء میں میرمحبوب علی خان مسندنشین ہوئے اور اُن کے انتقال کے بعد ۱۹۱۱ء میں آخری نظام میر عثان علی خان نے اقتدار سنجالا ۔اس وقت سلطنت آصفیہ کے جغرافیا کی حدود کٹ حصِث کر ایک

ایسے جزیرہ کے مانند ہو گئے جس کے ہرسو برلٹش گورنمنٹ تھی۔ •

نظام آخر کے مندنشین ہونے کے تین سال بعد ہی پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ۔ نظام نے انگریزوں کواس نازک موقع پرول کھزل کر ہرلحاظ سے مدد کی ۔سلطنت کے سارے ذرائع برطانیہ کے لئے وقف کردیئے ۔ (۲۲) کروڑ رو پئول سے زیادہ مالی وجنگی امداد کی ۔ان گراں قدراحسانات کا بدله يار وفادار (Faithful Ally of British Govt) اور بزاً كزالغة بإلينس His Exalted) (Highness کے القاب سے نواز نے کے سوا کچھ نہ دیا۔ دیگر ریاستوں کے روساء کو ہز ہائینس (His Highness) سے خطاب کیا جاتا تھا اب انھیں ہزا کر العثر ہائینس کے خطاب سے میتز کیا گیا تھا۔ جنگ عظیم کے بعد انگریز حکومت بڑی مشکلوں میں گھر گئی اور جب پیدووختم ہوا تو ۱۹۳۲ء میں نظام نے برار کی واپسی کا مطالبہ کیا اور ایک یا دداشت لارڈ ریڈنگ کوبھیجی جس کے جواب میں لارڈ ریڈنگ نے نظریہ اقتدار اعلیٰ (Paramountcy) کوعلی الاعلان مسلط کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت کو جو بالا دی حاصل ہے وہ ازروئے معاہدات نہیں بلکہ ازروئے فر مازوائی ہے۔ صریحاً جھوٹ اور طاقت کے بل بوتے ناجائز فائدہ اُٹھانا ہے۔ وائسراے کے اس نارواسلوک پر نظام خاموثی اختیار کرنے کے سوا کچھ نہ کرسکے۔ انگریز نظام کے آنسو یو چھنے کے لئے ولیعہد کو برنس آف برار کا خطاب دے کرخوش کرنے کی کوشش کی۔

غدر کے بعد ۱۸۲۰ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کو قانو نا ختم کر کے تاج برطانیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر قائم کی گئی تو اس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے مقابل کوئی طاقت نہ تھی۔ پیرامونٹسی (Paramountcy) کے نظریہ کومسلط کر کے علی الاعلان اقتدار اعلیٰ کوتمام ریاستوں بشمول حیدر آباد پرمسلط کیا گیا۔سلطنت حیدر آباد ہاو جود آزاد ہونے کے مغلوب رہی۔

حیدرآباد کے اہم ساحلی اور غیر ساحلی علاقے بینی شالی سرکار ، راجمندری ، مجھلی پیٹم ، نظام پیٹم ، ایلور ، مرتضٰی نگر ، کڑپے ، کرنول ، بالا گھاٹ ، کرنا ٹک کے علاقے ، بیجا پور ، بھدرا چلم ، براروغیر ہ انگریزوں کو جود ہے گئے تھے وہ خراج کے طور پڑئیس بلکہ بضمن فوجی اخراجات اور خدمات انجام دہی کے لئے تھے ۔ یعنی ان کی نوعیت مشروط الحذمت جا گیرات تھی ۔ اس لئے بہاور یار جنگ مجلس کی بنیادی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بار ہا کہا کرتے تھے کہ حیدرآباد ہردور میں آزادر ہاہے اور فوج کو بنیادی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بار ہا کہا کرتے تھے کہ حیدرآباد ہردور میں آزادر ہاہے اور فوج کو

عصری بنانے میں وہ آزاد ہے اس لئے وہ آئندہ بھی آزادر ہے گا۔سلطنت برطانیہ سے اس کے

تعلقات دوستاندادر حلیفانہ ہیں نا کہ ایک باجگذار کے اسی لئے بی تعلقات ایسے ہیں کہ کسی کو متقل یا

فروخت نہیں کئے جاسکتے ۔اس کے باوجود نظام میں اتنی طاقت نہ تھی کہوہ ان مقبوضات کو دوبارہ

حاصل كرسكيس-

### سلطنت حيدرآ بإداوررعايا

ساحلی اور غیر ساحلی علاقے کے ایک بڑے جھے کو مختلف معاہدات کے تحت انگریزوں کے حوالے کرنے کے بعد ریاست حیدر آباد صرف (۸۲۲۹۸) مر لع میل پر محیط ہو گئ تھی جو برلش انڈیا (موجودہ ہندوستان) سے گھری ہوئی تھی ۔ کوئی سمندری راستہ نہ تھا۔ رقبہ کے لحاظ سے بورپ کی اہم مملکتوں جیسے برطانیہ اور فرانس سے کم نہ تھی۔

رقبہ کا قریب ایک تہائی حصر صرفحاص اور جا گیرات پر شمل تھاباتی دو تہائی دیوانی پر تھا۔ اس دیوانی کی آمدنی سے ریاست کے سارے کام چلتے تھے۔ صرفحاص اور جا گیرات کے علاقے بہت پسماندہ تھے۔ عہد عثانی میں ریاست نے سب سے زیادہ ترقی کی لظم ونسق ، عدلیہ تعلیم ، زراعت، شجارت ، صنعت ، طبابت وغیرہ ہر لحاظ سے ترقی یافتہ تھے۔ عثانیہ یو نیور سٹی اور اس کے تحت کا لجس قائم تھے۔ گاؤں ، تعلقہ اور ضلع کی سطح تک تحقانوی اور ثانوی تعلیم کا انتظام تھا جہاں مفت تعلیم ہوتی تھی۔ شہر حیدر آباد میں عثانیہ دوا خانہ ، یونانی دوا خانہ اور شلع اور تعلقہ سطح پر دوا خانوں کا جال بچھا ہوا تھا جہاں مفت علاج ہوتا تھا۔ نظام ساگر ، عثان ساگر ، حمایت ساگر ، علی ساگر اور گئ ایسے پر اجکٹ تعمیر ہوئے۔ تنگیمد را پر اجکٹ زیر تعمیر تھا ، ناگر جنا ساگر پر اجکٹ کے نقشے اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ ان ہوئے ۔ شکیمد را پر اجکٹ زیر تعمیر کئی ترقی اور سہولتیں ہوئیں۔ شکر سازی ، کاغذ سازی ، سمنٹ ، کوئلہ جیسی کئی صنعتیں قائم ہوئیں۔ دریاست نہ صرف خود مکفی تھی بلکہ اپنی اشیاء بھی برآمد کرتی تھی۔ کوئلہ جیسی کئی صنعتیں قائم ہوئیں۔ دریاست نہ صرف خود مکفی تھی بلکہ اپنی اشیاء بھی برآمد کرتی تھی۔ روئی اور تیل کے بیجوں کی بڑے بے بر برآمد کی جاتی تھی۔

اس کی اپنی کرنسی تھی۔ قومی زبان اُردومیں نوٹ چھاپے جاتے تھے اور سکے ڈھالے جاتے سے۔ تھے۔ایک بڑا ٹکسال تھا جو کرنسی اور سکے بنا تا تھا۔اس کا اپناڈاک ٹکٹ تھا اور ڈاک کی ترسیل کا بہترین انتظام تھا۔ اس کی اپنی فوج تھی اگر چہ تعداد میں حکومت ہنڈ کی فوج کے مقابلہ میں کم تھی لیکن بڑی کارکردتھی اور آزاد مملکت کی حفاظت کے قابل تھی ۔ ٹیلیفون کا انتظام تھا۔ لاسکی اور رسل ورسائل کی سہولیتیں تھیں ۔ اس کا اپنا قومی پر چم تھا جوقو می تہواروں کے موقعہ پرلہرایا جاتا تھا۔ ند ببی آزادی تھی ۔ فرماز وا مذہبی معاملہ میں بالکل مداخلت نہ کرتے تھے بلکہ ند ببی اُمور کی دکھے بھال کے لئے ایک سرکاری محکمہ تھا جواس بات پر تگرانی کرتا تھا کہ ندا ہب کے اُمور کی انجام دہی اسی ند ہب کے اُصولوں سرکاری محکمہ تھا جواس بات پر تگرانی کرتا تھا کہ ندا ہب کے اُمور کی انجام دہی اسی ند ہب کے اُصولوں کے مطابق ہو۔ یہ محکمہ محکمہ اُمور مذہبی کے نام سے موسوم تھا۔ بہی ایک بڑی و جہ تھی کہ ند ببی تعصب جنم نہ لے سکا۔ ۱۹۳۱ء کے اعداد شار کے کھاظ سے (۱۳۷۳) منادر، (۱۹۱۹) مساجد اور (۱۱۰) چرچ تھے جن کی مگہداشت کی جاتی تھی۔ بادشاہ بالکل سیکولر تھے۔ کسی گوشہ سے کوئی مذہبی مدا خلت نہیں ہوتی تھی۔ ہر کھاظ سے بڑی ترقی یا فقہ ریاست تھی۔

آبادی ایک کروڑ چونسٹھ لاکھتی جس میں مسلمان تمیں (۳۰) لاکھ یعنی اٹھارہ فیصد، شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈٹر ابکس (۲۰) لاکھ یعنی چھتیں فیصد ،سکھ، عیسائی اور پاری (۷) لاکھ یعنی قریب پانچ فیصد اور باقی ہندو (۲۷) لاکھ یعنی اکتالیس فیصد یا یوں کہیں کہ مسلمان (۱۸) فیصد اور ہندو بشمول شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائیس (۷۷) فیصد عام طور پر مسلمانوں کا تناسب (۱۵) فیصد اور غیر مسلموں کا تناسب (۸۵) فیصد شار کیا جاتا تھا۔

حیدرآباد کی منفر دہند یب اس کی اپنی شناخت بن گئی تھی۔ جو پہھ بھی تھی اُس کی اپنی تھی اور وہاں کے ماحول سے پیدا ہوئی تھی ۔ بیرونی تہذیبی اثرات سے غیر متاثر تھی ۔ سلیقہ، رہن سہن کے طریقے ، تہذیبی آ داب اوروضع داری اس کی اپنی خاص تھی ۔ لباس خاص طور سے شیروانی پہننا ہر دو فرقوں میں اتناعام تھا کہ ہندومسلم میں تمیز کرنامشکل تھا۔ آج بھی جب اس کی باقیا نظر آتی ہیں تو ماضی کا حیدر آباد آ تھوں میں تھوم جاتا ہے۔

مسلمان ، ہندواوردیگرتمام طبقوں میں مخلصانہ اور برادرانہ تعلقات تھے۔ایک دوسرے کے عیداور تہوار میں شریک ہوتے۔شادی بیاہ کے وقت ایک خاندان جیسی کیفیت رہتی ۔ نیوتا (شادی بیاہ کے وقت رشتہ داروں اور دوستوں کو کیڑے بنائے جاتے ہیں اس کو نیوتا کہا جاتا ہے ) اور تھا کف دونوں فرقوں میں ہوا کرتے تھے۔دعوت اور نیوتا میں برابرسلوک نہ ہوتا تو خاندانی افراد کی طرح شکایتیں بھی ہوتی تھیں جو بیار ومحبت سے دور کرلی جاتی تھیں ۔ ہندومسلم برادرانہ تعلقات کی الیم

مثال ہندوستان میں مشکل سے ملتی تھی ۔ بھی بھی فرقہ واریت داخل نہیں ہوئی ۔ حتی کہ سارے ہندوستان میں تحریک آزادی کے دوران ہندوسلم تعلقات متا ترنہیں ہوئے۔ ہندوستان بھر میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے کیکن حیدر آباد نے اپنی روایات کو برقر اررکھا اور کوئی فسادنہ ہوا۔ تقسیم ہند کے فوری بعد بھی جب کہ فسادات کا بازار گرم ہوا تھا اور لاکھوں جائیں گئی تھیں ، کروڑوں روپیوں کی املاک تباہ ہوئی تھی حیدر آباد نے امن اور رواداری کا دامن اینے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

نہ ہی روا داری تو مثالی تھی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کی جاتی تھی ۔حکومت کی جانب ہے ہندوؤں ، یارسیوں اورسکھوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو بڑی جا گیریں (مشروط الخدمت ) اور فراخدلا نہ مالی امداد دی جاتی تھی۔(۵) ہزار مسلم اداروں کے مقابلے (۱۱۳۵۵) ہندواور دیگراداروں کونقذ معاش مقررتھی \_مندروں کے لئے جو جا گیریں عطاء کی گئے تھیں ان کی آمد نی سالانہ (۵) لا کھ رویئے تھی۔شہر حیدرآ باد کے سیتارام باغ مندر کی آمدنی (۵۰) ہزاررویئے سالانہ تھی۔اس کےعلاوہ ( ۱۲۵ )مسلم ادار ہے،مساجد،مقبر ہے اور عاشور خانوں کا انتظام بالکل ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا جس کے لئے انھیں معاش اور امداد مقررتھی ۔مندر کے پجاریوں کے علاوہ (۵۴ ) شاستریوں اور (۵۲) بھجن گانے والوں کوسر کاری تخوا ہیں مقرر تھیں ۔حیدر آباد کے باہر بھی مندروں کوامداد دی جاتی تھی ۔ مدراس کے بھدرا چلم اور چنگل پیٹے مندر کوسالا نہ قریب (۲۰ ) ہزار رویٹے کی امداد دی جاتی تھی۔ برار کے بالا جی مندر، شولا پور کے مہندر پورمندر امداد سے مستفید ہوتے تھے مسلم اداروں کے (۹۴۲۰) روپیے سالا نہامداد کے مقابل ہندوا داروں کو قریب (۹۸) ہزار روپیوں کی امداد ملتی تھی۔ ہندومنادرکے لئے (۲)لاکھا کیڑے نیادہاراضی جا گیراورمعاش کی صورت میں دی گئ تھی۔

ہندومنادر کے لئے (۲) لا کھا کیڑ سے زیادہ اراضی جا گیراور معاش کی صورت میں دی گی گئی۔
معاشی لحاظ سے ہردو طبقے مطمئن سے معاشی خوش حالی تھی ۔ ہندو طبقہ معاشی اعتبار سے
کافی مراعات یا فتہ تھا جس کے لئے پیطبقہ آج بھی بڑاا حسان مندی کے جذبات رکھتا ہے اوراس دور
کو یاد کرتا ہے اور آج کے دور پر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی آتھیں اب وہ
مراعات حاصل نہیں جو نظام کے دور میں تھیں معیشت کے تمام ذرائع پر ہندو قابض سے زراعت،
صنعت و حرفت ، سجارت ، ساہو کاری ان کے ہاتھ میں تھی دیہی عہدے پئیل ، پڑواری وغیرہ سب ان
کے قبضے میں سے مسلمان صرف ملازمت برقناعت کرتے تھے۔ دیہی خدمات موروثی تھیں جب کہ

سرکاری ملازمت مورو ٹی نہیں تھی۔رعایا سے اکم کیکس یا سیز ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا جس کاسب سے زیادہ فائدہ ہندوہی اُٹھاتے تھے۔

بدر شکیب نے (۱۹۳۱ء) کی مردم شاری کے حوالے سے معیشت سے متعلق حسب ذیل

اعدادشار پیش کئے ہیں:

| فيصد تناسب                                                 |        | مسلم    | ہندو      | تعدادجملهافراد | ف<br>ب ذریعه معیشت<br>معیشت        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------|------------------------------------|--|--|--|
|                                                            | ہندو – | l       |           | 2.) 2.2.30     |                                    |  |  |  |
| ٨                                                          | ۸۷     | DN1,271 | 4,+A1,∠1m | 4,902,91m      | ا زراعت                            |  |  |  |
| ۵                                                          | 95     | 19,92   | 1,021,799 | 1,211,22       | ۲ صنعت وحرفت                       |  |  |  |
| Ir                                                         | 49     | ٢٣,119  | 104,109   | 195,012        | ٣     ذرا كغنقل وحمل               |  |  |  |
| 11"                                                        | ٨۵     | 105,021 | 1,+14,142 | 1,511,797      | ۴ شجارت                            |  |  |  |
| **                                                         | ۷٣     | ara, pm | 144,141   | 777,777        | ۵ فوج و پولیس                      |  |  |  |
| ٣٢                                                         | 40     | 1+0,959 | 711,7∠9   | mma,maq        | ۲ سرکاری ملازمت                    |  |  |  |
| ۲۳                                                         | 41     | 47,009  | 144,44    | ۲+۱٫۳۱۱        | ۷ <u>پیش</u> ےاور حرفتیں           |  |  |  |
| ra                                                         | ٨٢     | ۵۷,۷۵۸  | rm, aya   | m~~,0+m        | ۸ خانگی ملازمت                     |  |  |  |
| 1+                                                         | ۸۳     | 97,1+0  | ∠90,1+r   | 984,142        | ۹ ایسے پیشے جن کی<br>آنہ ایسے مارو |  |  |  |
| تفصیلات نا کا فی<br>(حیررآ باد کاعر دج وزوال صفحه ۸۸ و ۸۹) |        |         |           |                |                                    |  |  |  |

اس تقابل سے ظاہر ہے کہ ہندومعیشت کے ہرشعبۂ میں مسلمانوں سے آگے تھے۔

میں سلطنت حیررآ بادکو حکومت ہند میں ضم ہوئے آج (۵۳) سال کاعرصہ ہوا۔ وہ سکون و چین،
امن ، رواداری ، بھائی چارہ اور معاثی اطمینانی اس خطہ سے عنقا ہوگئ ہے۔ چارز بانوں کا یہ گلدستہ
(اُردو، تلگو، مرہٹی اور کنٹری) جو ہر سوخوشبو پھیلا رہا تھا تین ٹکٹروں میں بھیر دیا گیا۔ اس یا دگارز مانے
کے لوگ جو بقید حیات ہیں اس امن وسکون ، بھائی چارے اور معاشی خوش حالی کے لئے ترستے ہیں
اور وہ رہنما اور افراد جنھوں نے سلطنت حیدرآ باد کے خاتمہ کے لئے جدو جہد کی تھی اور جنھیں مجاہد
آزادی (Freedom Fighter) کہا جاتا ہے کف افسوس ملتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اس کو ٹ

## آصف سابع اوران کا دربار

سلطنت آصفیہ کے آخری تاجدار نواب میرعثان علی خان ۱۸۸۷ء میں پیدا ہوئے۔والد ماجد کے انتقال کے بعد ۲۸ راگسٹ ۱۹۱۱ء کومندنشین ہوئے اور ۱۸رتمبر ۱۹۴۸ء یعنی قریب ۳۸ برس تک حکومت کی اور ۲۲ رفیر وری ۱۹۲۷ء کوانتقال کرگئے۔

عمدہ تعلیم و تربیت یائی اور عبدشاب میں جب کے عمر ۲۷ سال تھی بادشاہ بے۔ زمانے کے نشیب و فراز کا بڑا تجربہ ہو چکا تھا۔علائے دین ،مصاحبین اوراعلیٰ عہدہ داروں کے عادات واطوار سے خوب واقف شفے ۔اُمورسلطنت سے بھی خوب وقفیت ہو چکی تھی اُٹھیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے سادہ مزاج اور سادہ زندگی گذارنے والے تھے۔سگریٹ کے شوقین اور صبح وشام ہلکی مقدار میں افیون لیا کرتے تھے۔وتت اور کام کے معمول کے یابند تھے۔اخبار بنی اور کتب بنی کا شوق تھا۔مقامی و بیرونی انگریزی اور اُردواخبار کا با قاعد گی سےمطالعہ کرتے اور تمام حالات سے باخبرر ہے۔اندرون ریاست اور بیرون ریاست کے سیاسی اور دیگر حالات کا سیحے تجزید کرتے۔ان کی ان مصروفیات نے انھیں ایک بیدار مغزاور باخبر بادشاہ بنادیا تھاشا بداس کئے انھیں حکیم السیاست کہا جانے لگا تھا مطلق العنان حکمران کی ساری خصوصیات موجودتھیں۔ بڑارعب ، دبد بداور طاقت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مردم شناس بھی تھے۔ درباریوں کی باتوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے اور حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرتے ۔ ماتخوں کی غلطیوں کو در گذر بھی کرتے تھے۔ دفتر کے کام میں تاخیر نہ برتنے اور سیجے احکامات صادر کرنے میں تاخیر نہ کرتے۔ ماتحتین کی رائے کے خلاف بہت کم جاتے۔سلطنت کی فلاح وبهبود میں انھوں نے نمایاں خد مات انجام دیں۔

ہندو اورمسلمان دونوں بھی ان کے مداح تھے۔ دونوں کواپنی دوآ نکھ کہتے تھے۔ دونوں فرقے خوش اورخوشحال تھے۔خوشحال مملکت بنانے میں نظام نے کوئی کسر ندر کھی بلکہ ہندوستان کی ِ رياستوں ميںسب ہےخوشحال اورتر قی یا فتہ ریاست بناگی۔

اسع وج کے ساتھ ساتھ انحطاط اور زوال کی علامات بھی نمایاں ہونے لگی تھیں جوآخر کار
ریاست کے خاتمہ کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ جب عنان حکومت سنجالاتو نذرونذرانہ کورواج دیا۔
جو جتنا بڑانذرانہ پیش کرتااس قدر شاہانہ التفات کا حق دار بن جاتا تقررات اور تباد لے بھی نذرانے
کے ذریعہ ہونے گئے۔ اس طریقہ کارنے انتظامیہ میں رشوت ستانی کو عام کردیا۔ مطلق العنانی کی
کیفیت بیتھی کہ ۱۹۱۲ء میں نہ صرف وزارت عظمیٰ کا عبدہ برخاست کردیا بلکہ بیکام راست اپنی نگرانی
میں لے لیا۔ (۵) سال تک حکومت کی ساری باگ ڈوراپنے قبضے میں رکھ ۔ جومروجہ شاہانہ رواج
کے خلاف تھا۔ بادشاہ سربراہ رہتا اور حکومت کا سارا کاروباروزیراعظم اوروزراء کے تفویض ہوتا۔ اس

یمی وہ حالات تھے کہ برٹش گورنمنٹ نے مداخلت کی جرائت کی اور نظام کی مرضی کے بغیر سرعلی امام کوصدراعظم مقرر کیا گیااوروز راء کونسل کا قیا مثمل میں لا پا گیا۔سرعلی امام ایک مدبر ، تجرببه کار ، بلندیا به قانون داں اور گورنر جنرل ہند کی کونسل کے ممبر حصے۔انھوں نے نظم ونسق کو بہتر بنایا اور رشوت ستانی کاخلع قمع کیا۔ کابل اور بدریانت عہدہ داروں کونکال باہر کیا۔ ریاست کے حالات کو بہتر بنایا۔ ایک دوررس مد برکی حیثیت سے نوآ باد کاری کا نہایت ہی کارآ مدمنصوب بنایا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ۔بس حضور نظام کوموقع ہاتھآیا درباری سازشوں کے ذریعہ ہندوؤں کوایک طرف اس منصوبے کے خلاف بیے کہتے ہوئے ورغلایا کہان کے وجود کوخطرہ ہےاور دوسری طرف مسلمانوں میں ملکی اورغیرملکی جذبات بھڑ کا دیئے ۔سرعلی امام تنگ آ کر ۱۹۲۳ء میں مستعفی ہو گئے اور چلے گئے ۔وہ کتنے کبیدہ خاطر ہو گئے تھاس کا نداز ہاں بات ہے کیا جا سکتا ہے کہ ستعنی ہو جانے کے بعد انھوں نے حیدرآ باد کی سرحدچھوڑ نے تک یانی نہیں پیا۔ایک ماہرنظم ونسق تجربہ کار مدبرجس نے مسلم اقتدار کے مستقبل پرنظر رکھی تھی مطلق العنانی اور درباری سازشوں کا شکار ہوگیا ۔ حالات پھر بگڑ ہے وائسرائے ہند کی طرف ہے بڑے پیانہ پر مداخلت کی جانے لگی ۔صدرالمہام مال ،معتمد مال اور کوتوالی جیسے عہدوں پرانگریز لائے جانے لگے۔انگریزوں نے نظم ونسق میں اصلاح تو کی لیکن ہیہ عہدےمتنقلاً وائسرائے اور ریزیڈنٹ کی منظوری کے بعد پر ہوا کرتے تھے۔ آصف سالع کا می معمول تھا کہ ہرروزعلی اصبح کو توال سے ساری معلومات حاصل کرتے، پھر درباریوں کے ساتھ ایک یا دو گھنٹے گذارتے ۔ ایسی معلوما تیں بھی حاصل کرتے جن کی متعلقہ وزیراور صدراعظم کو خبر ندرہتی ۔ دربار، نظام کے انتظام یہ کا ایک طاقتور مرکز بنا ہوا تھا اکثر سازشیں بُنا کرتا تھا۔ وزراء، اپنی کارکردگی ہے متعلق بادشاہ کی رائے کا ان سازشی درباریوں سے پہۃ چلاتے ۔ وزراء بھی ان حالات سے نگ آ کراپنے مصاحبین کو دربار میں داخل کرنے گئے تھے طرفہ تماشہ تو یہ بھی تھا کہ کوئی صدراعظم یا وزیرا چھا کام کرتے اور نام کماتے تو بادشاہ کی نگاہ میں کھکتے اور بادشاہ آئیس نکال باہر کرنے موقع کی تلاش میں رہتے ۔ اچھا کام نہ کریں بھی تو مصیبت آن پڑتی تھی ۔ وزیروں کوآ نے باہر کرنے موقع کی تلاش میں رہتے ۔ اچھا کام نہ کریں بھی تو مصیبت آن پڑتی تھی ۔ وزیروں کوآ نے دن تبدیل کیا جاتا تھا۔ اس بات میں جہاں مطلق العنانی نظر آتی تھی و ہیں یہ بات کیچے کان رکھنے کی علامتے تھی ۔ علامتے تھی ۔

نظام كادر باركس طرح ايك مركز طاقت بناهوا تقابدر شكيب لكهة بين:

''دربار بجلس وزراء اورریزی بینی اس مثلث کے تین زاویے تھے جس کوحیدرآباد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دربار بمیشہ اپنے آپ کوسر چشمہ اقتدار قرار دے کرعنان حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا۔ مجلس وزراء اپنے وجود کے لئے دربار اور ریزیڈنی دونوں رحم و کرم کی محتاج تھی اور ریزیڈنی چور دروازے سے حیدرآباد کی سیاست کو برطانوی اغراض کے تابع رکھنے کی طرف مائل رہتی تھی۔ ان تینوں کے تصادم کورو کئے کے لئے سازش ہی محربہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ دربار کے پیش نظر ملک سے زیاد شخصی اورخاندانی سازش ہی محربہ سے کام لیا جاسکتا تھا۔ اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ساری سازشوں کی ابتداء دربار سے ہوتی تھی اوران کوہوا دینے کے لئے ایک سے بڑھ کرایک مصاحبین وہاں موجود تھے''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ٦٥)

مشاق احدخان نے اس دربار کے بارے میں لکھاہے:

'' پیدر باری بھی عجیب لوگ ہوتے تھے۔وہ گالیاں کھاتے تھا ور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان کو س کرخوش بھی ہوتے تھے۔گراپن بات کہے جاتے تھے۔خوشامہ،حیا پلوسی مسخرا بین ان کے وجود کی واحد خصوصت ہوتی تھی ۔ مزاج شناس ہونے کی وجہہ ہے وہ محکمران وقت اور مزاج اور مزاج اور مزاج کے دور بھال اثر انداز ہوتے رہتے تھے .....صاف تقراما حول کارگذار عہد بداریا امیر کے لئے سازگار نہ تھا .....ان لوگوں کی لگا بجھائی ہے حکمران اپنی حکومت کا خود حریف بن جاتا تھا اور حکومت ، مختلف تو توں کی رزم آرائیوں کا اکھاڑہ بن کر کمزور پڑجاتی تھی ۔ بن جاتا تھا اور حکومت ، مختلف تو توں کی رزم آرائیوں کا اکھاڑہ بن کر کمزور پڑجاتی تھی ۔ چنا نچے بیسویں صدی کے اوائل بی سے اکبر جنگ ، عماد جنگ ، اظہر جنگ ، ہوش یار جنگ ، وین یار جنگ جیسے درباری ، شابی کل پر چھا کے بوئے رہے اور اپنے اپنے وقتوں میں سالار جنگ خالف ، مہارا جہشن پرشاد ، سرعلی امام ، سرا کبر حدر ری ، نواب چھتاری اور الائق علی ان کی سازشوں کا ہدف بنتے رہے ۔ قائد اعظم کے مشور ہے کے خلاف مرز السلیل کوصد ارت عظمی پر فائز کرانے میں بھی ان کا ہا تھو تھا جس

(زوال حيدرآ باد كي ان كهاني داستان صفحه ٢٠٠٠ )

یمی دربار کے اکثر لوگ تھے جنھوں نے اپنے مفاد کی خاطر حیدر آباد کے آخری ایام میں کے ۔ یم نفتی کے جاسوس بننے سے بھی در لیغ نہیں کیا۔ حیدر آباد کے سارے راز حکومت ہند کوان ہی کی توسط سے بہ آسانی مہیا ہوتے رہے ۔ آخری دنوں میں ظہیر احمد بھی کے یم منتی سے ملنے والوں میں یائے گئے۔

نذیرالدیناحرقلمطراز ہیں:

''اس خصوص میں اعلیٰ حضرت حضور پرنور کے عادات و خصائی ،ان کے اوصاف اوران کا مزاج ، دروغ گوئی ، سفلہ نوازی ....ساز شی ذبن ، شکی مزاج اُمور مملکت ہے زیاد ہ ارباب نشاط ، درباری سازشوں کی قربت سے بے خبری اورائی قبیل کی با تیں ، ہمیں یاوایا م جلد سوم میں ملتی ہیں ۔ یاوایا م اگر چہ زبان و بیان وطرز نگارش کے اعتبار سے کوئی قابل تذکر ہ کتاب نہیں لیکن دکن کے ایک اہم سیاسی دور کے وزیراعظم کی یا دداشت کی حیثیت سے اس کا حوالہ مناسب حال ہے۔''

(سواخ بهادر بار جنگ جلدسوم صفحها ۲۷۲،۲۷ )

لائق علی نے نظام کے مزاج اور کر دار کی اچھی تصویر شی کی ہے ....بعض لوگوں نے بار بار بیہ الزام لگایا کہ نظام کے مجلس اتحاد آمسلمین سے خفیہ تعلقات تھے۔وہ لوگ بیبنیادی بات بھول جاتے ہں کہ نظام فطرتاً اور عادتاً ایک مطلق العنان بادشاہ رہے ہیں اوران کے پاس اپنار تبہ،اپنی ذات اور خاندان کے مقابل ہر چیز بھی تھی اسی لئے کوئی بھی سیاسی تحریک بشکل جمہوری ہویا اور کوئی ،اس سے اخیں کوئی دلچین نہیں تھی اوراپی دولت کے لئے کسی سے بھی دور ہو سکتے تھے تر کریک اٹھا دامسلمین یے حقیقت میں آخیں کوئی دلچیں نہھی کسی سیاسی احتجاج کی پاسداری نہھی۔ قاسم رضوی کی تقار ہر پر اکثر تنقید کیا کرتے تھے اور بعض جذباتی تقاریر پر دوبدوملا قات میں بخت وارننگ بھی دے چکے تھے کہ ایسی تقاریر کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔تمام زندگی ، نظام کوسب سے عزیز ، ان کا اقتراراور دولت تھی۔اکثر جب اہم سیاسی مسائل پیدا ہوتے بجائے تو جہ دینے کے دوست ہو کہ دشمن مشورہ کرنے ہے بے اعتنائی برتے اورا پے آپ کوغیراہم خاندانی مسائل میں مشغول کر لیتے ۔اس پس منظر میں جب کہ ہندوستان کوانگریزوں ہے آزاد کروانے کی جدوجہد بام عروج پرتھی وہ ایک اہم سلطنت کے

ایسے بادشاہ سے مسلمانوں کے مفاد اورمسلم سلطنت کے بقاء کی کیاتو قع رکھی جاسمتی تھی جو اقتد ار بخت و تاج ، خاندان اور دولت کومسلم مفاد سے زیاد ہ عزیز رکھتا تھا۔

#### سلطنت آصفيه كالمسلمان

سلطنت حیدرآباد، ہندوستان میں دور مغلیہ اور مسلمانوں کی آخری یا دگارتھی جے ایک رائے

العقیدہ، باکردار اور باصلاحیت سپہ سالار میر قمر الدین علی خان نے قائم کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے

جانشین اپنے جدکا کردار باقی ندر کھ سکے۔ ان کی عیش پرستی اور دولت کی حوس نے سلطنت کے اہم عضر

دفاع کومتا ترکیا۔ انگریزوں نے جانشینوں کی ان کمزور یوں سے فائدہ اُٹھا کر سلطنت کی طاقت پروار

کیا بادشاہ اور سلطنت کو حفاظت کے لئے اپنی فوج کی بجائے انگریزوں کی فوج پر انحصار کرنا پڑا۔

State Forces Scheme کی اوقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے آصف جاہی سلطنت پر 1939ء کے تعقوی کی بیاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں نے آصف جاہی سلطنت پر عالم سلطنت آصفیہ کو گئن کے دوت ایسا آیا کہ انگریزوں نے آصف جاہی سلطنت آسفیہ کو گئن میں اس سلطنت کو انگریزوں نے ہر کی اظ سے بے بس کر دیا۔ کسی بھی محکومت کا دوال لازم موجوباتا ہے۔

ان سوادوسوسال کے عرصہ میں سلطنت کے مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کیوں کہ مسلمانوں کا تعلق حکمر ان طبقہ سے تھا۔ اسی لئے حکومت کے اہم شعبوں یعنی فوج ، پولیس اورا نظامیہ پرمسلمانوں کا ارتکاز تھا۔ ان لوگوں نے دیگر آزاد پیشوں کی طرف تو جددینے کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ اضیں کمتر سمجھا۔ نہ تو تسی بادشاہ کو اور نہ کسی رہنماء یا عالم کو فکر ہوئی کہ مسلمانوں کو اس غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائیں اورانھیں آزاد پیشوں کی طرف ماکل کرائیں۔

اس مسلم حکومت کا بہت افسوس ناک پہلو اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کا تھا۔ ویسے حکومت مذہبی روا داری پرتختی سے پابند تھی اور آج کے نظر میے حکومت کے مطابق مذہب کے معاملہ میں بالکل غیر جانبدار (سیکیولر) حکومت تھی ۔ ہندوستان میں ایک ہزار سالہ مسلم دور حکومت

میں بھی بھی اسلام کے اصول''لااکواہ فسی السدین ''سے پہلوتہی نہیں کی گئی،نہ سرکاری طور پر اسلام کو حکومت کا یابند بنایا گیا ، نه ہی اس کی تبلیغ کی گئی اور نہ غیرمسلموں کو اسلام کے دائر ہے میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ۔مسلمان نہ ہمی آزادی اور روا داری پر یخت پابندر ہے۔ ہندوستان میں اسلام کا پھیلا ؤبری حد تک اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کی وجہہ ہے ہوا۔اولیاء کرام ہندوستان کے جے چے میں ہیں ۔ دکن میں حضرات یو نفین ٌ ، سیداحمہ بادیاً وغیر ہ بلندیا بیاولیاءاورنگ زیب کی فوج ہے وابستہ تھے۔ فوجی ذمہ داری بھی بجالاتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔ آصف جاہ اول کے بعد ان کے جانشین حرصِ دولت اور عیش پرتی کی طرف مائل ہوئے ۔علماء کرام اور مشائخین نے بھی تبلیغ ہے پہلوتھی کی اور در بارے منسلک ہوگئے ۔علماء کرام اور مشائخین ریاست کے ہر گوشہ میں تھیلے ہوئے تھے لیکن سوائے چند کے جواعلیٰ کمال درجہ کے علماءاوراولیاءاللہ تھے جنھوں نے رہبر طریقت کا كام انجام ديا اورتبليغ كاكام كيااكثر ايخصوص لباس،ساده اوررنگين جبهوممامه لتگي اورتبيج كي آ ژميس دنیا کمارہے تھے۔امراء ، جا گیرداروں اورحکومت سےخوب فائدہ اُٹھارہے تھے۔نڈرات اور اعراس کی رقم وصول کرتے ۔معتقدین ہے قصل پراناج اور دوسری پیداوار حاصل کرتے ۔بار ہویں (میلا دهنورٌ) گیار ہویں (حفزت غوث اعظمؓ کی نیاز ) چھٹی (حفزت خواجہ اجمیر کؓ کی نیاز )عرس اور آ فار مبارک میں مسلمانوں کوملوث کئے ہوئے تھے۔ نہ تو مسلمان کی اصلاح کی اور نہ ہی غیرسلموں میں اسلام کی تبلیغ کی ۔جس منصب پر بیافائز تھاس سے بڑی پہلوتھی کی نتیجاً حلقہ بگوشانِ اسلام كادائر ه وسيع نه بوسكا - اگريه طبقه اسيخ فرائض سے غفلت نه برتا بوتا آج مسلمان دكن میں اتنی کم تعداد میں نہ ہوتے۔ایک بڑا کیسماندہ طبقہ جو ہندو ذات پات کی اجارہ داری کی وجہ سے كِلا ہوا تھا كوئى تعجب نہيں كەحلقە بگوش اسلام ہوجا تااورمكن تھا كەاس مملكت كوآئج نه آتى -

کچلا ہوا تھا کوئی تعجب ہمیں کہ حلقہ بلوش اسلام ہوجا تااور سن تھا کہا ہوا تھا کوئی تعجب ہمیں کہ حلقہ بلوش اسلام ہوجا تااور سن تھا کہ سلطنت آصفی کا دور جب اس کی آخری منزل یعنی بیسویں صدی میں داخل ہوا تو مسلم معاشرہ بری طرح سے متاثر تھا اور زوال کی طرف تیزی سے روال تھا۔ میرعثمان علی حان نے اس حکمر ان طبقہ کے معاشرہ کواورا پنے ہم مذہب طبقہ کوجن سے ان کی حکومت کا وجود باقی تھا سدھار نے اور اس کی سیاسی بقاء کی طرف کوئی تو جہ دیئے کی فکرنہیں کی صرف اپنی اور اپنے تحنت و تاج کی بقاء کی فکر کرتے رہے ۔ آخری تا جدار دکن نے اوا اء میں تحنت سنجمالا تو اس وقت سلطنت کا معاشرہ بڑا البرا ا

ہوا تھا۔ سارا معاشرہ امراء، جاگیردار اورعوام پرمشمل تھا۔ امراء و جاگیرداروں میں مسلمان بھی سے اور ہندو بھی ۔ مسلمان بشمول امراء اور جاگیردار حکمران طبقہ تھا۔ امراء اور جاگیردار بادشاہ سے زیادہ قریب سے ۔ ان ہی میں سے وزراء اور اعلیٰ عہد بدار ہوتے سے ۔ کم درجہ کی ملاز متوں پر عام مسلمان قریب سے ۔ ان ہی میں سے وزراء اور اعلیٰ عہد بدار ہوتے سے ۔ کم درجہ کی ملاز مت کو اُونچا مقام تصور سے ۔ کین یہ سم ظریفی تھی کہ مسلمان امراء ہو کہ جاگیرداریا عام مسلمان ملاز مت کو اُونچا مقام تصور کرتے تھے۔ آزاد بیشے زراعت ، تجارت ، صنعت وحرفت ، ڈاکٹری ، وکالت وغیرہ کو کمتر سمجھتے سے ۔ سیاست اس طبقہ کے مزاج میں بادشا ہت اتنی رہے گئی کہ وہ بادشاہ کو اپنی بقاء کا سرچشمہ سمجھتے سے ۔ سیاست دانوں نے جب نظام کو مسلمانوں کے تدن اور اقتد ارکا مظہر کہا تو مسلمانوں کے دلوں میں سے بات دانوں نے جب نظام کو مسلمانوں کے تدن اور اقتد ارکا مظہر کہا تو مسلمانوں کے دلوں میں سے بات اتنی رہے بس گئی کہ ہزاروں نے پولیس ایشن میں جان دے دی ۔

امرائے پائیگاہ نظام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دیگرا کثر بڑے امراءاور جا گیردارآ صف جاہ اول کے ساتھ آئے تھے اور اس وقت سے خانوادہ آصفیہ سے وابستہ تھے ۔ان میں سے اکثر باصلاحیت تھے۔لیکن وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولا دان خصوصیات سے محروم ہو پیکی تھی۔ چوں کہ شیرخواری ہے ہی جا ندی کے جھولوں میں پروان چڑھنے لگے تھے اور عہد شاب میں پہنچ کرچھوکر بوں ،خواصوں اورمحلات کے رنگ ریلیوں میں گم ہوگئے تھے۔ جا گیردار طبقہ ہر لحاظ ہے اخلاقی پستی کاشکار ہو گیا ۔اس میں تعلیم کا بھی فقدان تھا۔سیاسی شعور بالکل نہ تھا۔ نہ تجارت تھی ، نہ صنعت وحرفت اور ندمعاشی پریشانی ۔ جا گیرات سے ذرائع معاش گھر بیٹے مہیا تھے ۔ صبح کب ہوتی تھی وہ ہی بہتر جانتے تھے لیکن جب صبح ہوتی تو باور چی خانہ ہوتا اور ان کے سامنے مرغوب اورعیش و عشرت کی غذا کیں ہوتیں ۔نواب اور جا گیرداروں کے نام سے باور چی خانے اور لواز مات منسوب ہونے لگے۔ کبوتر بازی ، مرغ بازی ، گھڑ سواری ، تاش وغیرہ سے دن گذر جاتا۔ رات ہوتی تو عیش و عشرت کی مخفلیں سجتیں اورساری رات گذر جاتی ۔ یوں ہی ضبح اور شام ہوتی تھی ۔ان تمام برائیوں کااثر دیگرعام مسلمانوں پر پژنالازمی تھا۔ایسے عیش وعشرت اور پرسکون ماحول میں نہتو کسی سےخطرہ اور نہ کوئی چیز کھوجانے کا خوف مصرف شخصی فوائد کے حصول میں گرداں ۔ملاز مین تنخواہ ،گریڈ اور دفتری سازشوں میںمشغول نیتجیاً مذہبی شعور،سیاس شعور اورمعاشرتی شعور کے فقدان نے سارے معاشر ہ کو كھوكھلاكرديا تھا۔

آ خری تاجداردکن میرعثان علی خان کی ساری فکراین ذات ، تخت و تاج ، خاندان اوران کی

دولت کی بقاء کے اطراف گھوم رہی تھی ۔مسلمان اورمسلم مملکت کی سیاسی بقاء سے کوئی دلچیبی نہتھی ۔

جب كەمسلمان اپنے بادشاہ پرقر بان تھااوروہ كھوكھلا ہو گيا تھا۔ بياليي كمزورياں تھيں جومسلم مملكت كى

بقاء کے لئے جیلنج بنی ہوئی تھیں۔

## تحریکِ آزادیٔ ہندوستان

زوال حیدرآباد کا جائزہ لینے سے قبل ہندوستان کی تحریک آزادی پرطائرانہ نظر ڈالنا ضروری ہے تا کہواضح خاکہ ذبن میں رہے۔

کہ ام کی اگریزوں سے جنگ دراصل پہلی جنگ آزادی تھی جے ہندومسلم دونوں نے مل کرلڑی ۔اس جنگ کو بقتمتی سے غدر کا نام دیا جا تا ہے جس سے غداری کے معنی نکلتے ہیں ۔ یہ جنگ برئی حد تک شالی ہندوستان تک محدود تھی صحیح منصوبہ بندی کے نقدان کے باعث اکثر دلی ریاستیں خاموش رہیں خاص کر سندھیا ، نظام اور سکھوں کے عدم تعاون کی وجہہ سے ہندوستانیوں کو شکست ہوئی ۔اس شکست کے بعد انگریزوں نے سارے ہندوستان پر اپناسکہ جمادیا ۔انگریزوں کو بڑا خوف اور خدشہ مسلمانوں سے تھا۔ چوں کہ وہ یہ جھتے تھے کہ مسلمان ہی ان کو ہندوستان سے باہر نکال سکتے ہیں اس لئے کہ انگریزوں نے ان ہی سے حکومت چیبنی تھی ۔انگریزوں نے مسلمانوں پر بڑے مظالم بین اس لئے کہ انگریزوں نے مزورتر کردیا ۔

انگریز حکومت جب بیبویں صدی میں داخل ہوئی تو ہندوستان کا سیاسی نقشہ برلش انڈیا اور دلیں ریاستوں کو دلیں ریاستوں کو دلیں ریاستوں کو دلیں ریاستوں کو داخلی آزادی کے ساتھ راجاؤں اور بادشاہوں کے سپر دکیا تھا۔ دلیں ریاستوں کے اہم اُموریعنی اُمور داخلی آزادی کے ساتھ راجاؤں اور بادشاہوں کے سپر دکیا تھا۔ دلیں ریاستوں کے ذریعہ دلیں ریاستوں کو خارجہ، دفاع ،مواصلات وغیرہ اپنے قبضے میں رکھے تھے۔ گئ معاہدوں کے ذریعہ دلیں ریاستوں کو اپنے ماتحت رکھا تھا اور ان کے اُوپر اقتد اراعلی (Paramountey) قائم کیا تھا۔ بیرامونشی ایک فرضی قانون تھا جس کی کوئی قانونی حثیت نتھی اور بیصرف طاقت کے بل ہوتے دباؤ کا ہتھیارتھا۔ ہندوستان کا (۲۰۵) فیصد حصہ یعنی (۲۰۵) حصہ پر دلیں ریاستیں اور (۲۰) فیصد حصہ یعنی (۲۰۵) حصہ پر دلیں ریاستیں اور (۲۰) فیصد حصہ یعنی (۲۰۵) حصہ پر دلیں ریاستیں اور (۲۰۰) ویصد حصہ یعنی (۲۰۵) حصہ پر دلیں ریاستیں تو راجستھان ،

کاٹھیاواڈ اور گجرات میں تھیں۔ان ٹیں اکثر حجھوٹی ریاسیں تھیں جھوٹی بھی اتنی کہ ایک گاؤں اور اس
ہے بھی کم علاقے پر محیط تھیں۔ بیر ریاسیں ہمیشہ برلش انڈیا سے جڑے رہنا ہی اپنے لئے محفوظ اور
فاکدہ مند ہجھتی تھیں۔ جو بڑی ریاسیں تھیں وہ کافی مشتکم اور اپنے بیروں پر آپ کھڑے رہنے کے
قابل تھیں جن میں حیر رآباد، تشمیر میں وں کافی مشتکم اور اپنے بیروں پر آپ کھڑے رہنے کے
قابل تھیں جن میں حیر رآباد، تشمیر میں وں بڑو وہ مجھو پال، بٹیالہ، جو دھ پور، جئے پور، راجکوٹ، ریکا نیر،
اڑیسہ،ٹر اوکلور کوچین قابل ذکر ہیں۔ برلش انڈیا (۱۱) صوبوں لیمنی (۱) صوبہ برحد (۲) صوبہ پنجاب
(۳) صوبہ سندھ (۷) صوبہ یو پی (۵) صوبہ ی پی (۲) صوبہ آسام (۷) صوبہ بنگال (۸) صوبہ

بهار (۹) صوبهاژیسه (۱۰) صوبه مدراس اور (۱۱) صوبه مبنی پرمشمل تفا\_ انیسویں صدی کے اختتام کے قریب ،انگریزوں کے سلوک اور مختلف قوانین کے نفاذ سے ہندوستانیوں کے مفادات متاثر ہورہے تھے ، ہندوستان میں ایک عام بے چینی پھیل گئی تھی ۔ ہندوستانیوں کے مفادات کی نمائندگی علاقہ واری ،صوبہواری تنظیموں اوراسوسی ایشنس کی بنیاد پر کی جار ہی تھی ۔ مثلاً بنگال میں (British India Association) تھی تو جمبئی میں ( Association ) ۔ اس وجہ سے ایک ایس جماعت کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی جوسارے ہندوستانیوں کی نمائندگی کرے۔ چنانچہ ایک انگریز سیویلین Allan Octavin Hume نے الیی ضرورت محسوس کرتے ہوئے۱۸۸۳ء میں کلکتہ یو نیورٹی کے نو جوانوں سے خطاب کے دوران کہا کہ (۵۰) مخلص اشخاص مل جائیں تو پیکام ہوسکتا ہے۔ ڈیمبر۱۸۸۴ء میں مدراس میں ایک مذہبی کنونشن ہوااس کے بعد کچھلوگ (تقریباً ۱۷) اپنی خانگی ملاقات میں اس پر تبادلہ خیال کیا تو ایک جماعت کا تصور اُ بھرا جے مسٹر ہیوم کا سہارامل گیا۔ چنا نچے ملازمت سے ان کے سبکدوش ہونے کے بعدانڈین میشنل یونین کے نام سے ایک جماعت قائم کرنے کی غرض سے کانفرنس کے انعقاد کے دعوت نامے جاری کئے گئے ۔کانفرنس ۲۵ رتا۳ رڈسمبر ۱۸۸۵ء بونہ میں رکھی گئی لیکن وہاں ہیضہ کی وباء پھوٹ پڑنے کی وجہہ سے کانفرنس کامقام جمبئ منتقل کردیا گیا۔ ۲۸ رڈیمبر ۱۸۸۵ءکو گوکل داس تیج سنسكرت كالج بإل ميں كانگريس ( جے پہلے كانفرنس كہا گيا تھا) منعقد ہوئى \_اس اجماع ميں تنظيم كا نام بجائے انڈین نیشنل یونین کے انڈین نیشنل کا نگریس رکھا گیا۔مسٹر ہیوم نے اس کی صدارت کے لئے ڈبلیو۔ی۔بینرجی کا نام تجویز کیا جے منظور کرلیا گیا۔اس طرح بنرجی کا نگریس کے پہلے صدر بے۔

مسرْ ہیوم جاہتے تھے کہ کانگریس ساجی ،معاثی اور فلاحی اُمور پرتو جدمر کوز کرے جب کہ ساسی سرگرمیوں کے شعبہ کوالیمی دوسری علاقہ واری اورصوبہ داری جماعتوں کے لئے حیصوڑ دے جو اس وقت کام کرر ہی تھیں ۔مسٹر ہیوم نے کا نگر ایس کوآ گے بڑھانے میں بڑی مدد کی ۔انھوں نے اس جماعت کوانگشتان میں حکومتی ایوان ،سیاسی اسٹابلشمنٹ اور صحافت ہے متعارف کروایا۔ بیہ جماعت تر تی کرتی گئی اوراس کو ہندوستان کے ہر طبقہ کا تعاون حاصل ہوتا رہا۔ابتداء میں تو سیاسی اُمور سے ہے کر کام کیا جانے لگالیکن جیسے جیسے وقت گذرتا گیا سیاسی میدان میں داخل ہونے میں انڈین نیشنل کانگریس نے تاخیز نہیں کی۔۱۸۸۸ء تک کے ایک مختصر عرصے میں اس نے قو می جماعت کی حیثیت اختیار کرلی اورساسی مقاصد کے حصول کے لئے بھی اقدامات نثر وع کردیئے ۔انیسو س صدی کے اختنام تک مسلسل رز ولیوشنز کے ذریعہ کی سیاسی اُمور کی اصلاح کے لئے نمائند گیاں کی جاتی رہیں ۔ بنگال کی تقسیم کی و جہہ ہے مشر تی بنگال مسلم اکثریت والا علاقہ بن گیا تھا۔مسلمانوں کی نمائند گیوں میں جب دفت آنے گی تو نواب آف ڈھا کہنے ۱۹۰۵ء میں سلم لیگ قائم کی جس کے ذر بعیمسلم نمائندگی کی جانے گئی ۔ کانگریس اورمسلم لیگ شروع سے ہی مل جل کر کام کرتے رہے۔ بیسویں صدی کی ابتداء سے ہی ہندوستان کاسیاسی ماحول انتقل پُتھل ہونے لگا تھا۔ کا تگریس کی سیاس نمائندگیاں رنگ لانے لگی تھیں ۔ مطالبات آگے برصتے ہوئے صوبائی خودمختاری (Provincial Autonomy) تک جائیجے اور دباؤ برصنے لگا ۔ حکومت برطانیہ نے صوبائی خود مختاری (Provincial Autonomy) کے مطالبے کو ۱۹۱۱ء میں منظور کیا تو کانگریس نے ۱۹۱۳ء کے اپنے سیشن میں اطمینان کا اظہار کیا اور ۱۹۱۴ء کے سیشن میں اسے عملی جامہ بہنانے کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ بھی سیلف گورنمنٹ (Self Govt.) کے مطالبہ کے ساتھ سامنے آئی ۔۱۹۱۳ء میں مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کراس مقصد کے لئے کام کرنے کا عہد کیا ۔ کانگریس نے مسلم لیگ کے سیلف گورنمنٹ کے مطالبہ کوسہایا اور ۱۹۱۴ء کے کانگریس سیشن میں متحدہ طور پر کام کرنے کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے جلداز جلد سیلف گورنمنٹ کے قیام کا مطالبہ کیا۔ سیلف گورنمنٹ کو Ruleاوربعدمیں.Responsible Govtیعنی ذمه دارانه حکومت کانام دیا گیا۔اس طرح سے ذیبہ دارانه حکومت کا قیام جدوجهد آزادی کاسب سے اہم مطالبہ بن گیا۔ پہلی جنگ عظیم جولائی ۱۹۱۳ء میں شروع ہوئی اورنومبر ۱۹۱۸ء میں ختم ہوگئ اس میں برطانیہ کو فتح ہوئی اس میں برطانیہ کو فتح ہوئی ۔ اس جنگ کی کامیا بی میں ہندوستان کی شرکت اور اس کی فوجی خدمات کا بڑا وخل رہا۔ انگریز خوش ہوگئے تھے انھوں نے ہندوستانیوں کوخوش کرنے کے لئے ۱۹۱۷ء میں جب کہ ابھی جنگ چل رہی تھی یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں رفتہ رفتہ سیلف گورنمنٹ اسکیم شروع کی جائے گی اور ذمہ دارانہ حکومت کی طرف اقد امات سے جا کئیں گے۔ چنا نچہ ۱۹۱۸ء میں اصلاحات سے متعلق دور پورٹ ماؤنٹ فورڈ اور راولٹ کمیٹی کے نام سے جاری کئے گئے۔ ان جی رپورٹس کی بنیاد پراصلاحی قانون ماؤنٹ فورڈ اور راولٹ کمیٹی کے نام سے جاری کئے گئے۔ ان جی رپورٹس کی بنیاد پراصلاحی قانون ماؤنٹ کے ذریعہ آزادی پرز بردست ضرب لگا تا تھا۔ اس قانون کے نفاذ کے ذریعہ آزادی گئے گئے۔

اصلاحی قانون نے ہندوستان میں آگ پرتیل چیٹر کنے کا کام کیااورا حتی جوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ہوم رول یاذ مددارانہ حکومت کا مطالبہ جڑ کپڑگیا۔ کانگریس نے بڑے پیانے پراحتیاج پورے ہندوستان میں منظم کئے جو بڑے کامیاب بھی رہے۔ ۱۲ راپر بل ۱۹۱۹ء کوجلیان والا باغ کافل عام کا واقعہ بیش آیا جس میں (۵۰۰) کے قریب لوگ مارے گئے۔ یہ واقعہ ای احتیاج کا بھیجہ تھا۔ اس حادثے نے سارے ہندوستان میں تہلکہ مجادیا۔ وہمبر ۱۹۱۹ء میں امرتسر کانگریس سیشن ہوا۔ اس سیشن سے پہلے ایک بڑا جلوس کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مل کر نکالا جس کی رہنمائی موتی لال نبروصدر کانگریس اور حکیم اجمل خان صدر مسلم لیگ نے کی ۔ جلوس میں بے پناہ بچوم تھا۔ حکومت برطانیہ کے خلاف بخت جذبات کا ظہار کیا گیا تھا۔ اس واقعہ نے حکومت برطانیہ کی بنیاد ہلا دی تھی اور سراے ہندوستان کا ماحول برطانیہ کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس سے تحریک آزادی میں ایک نیا جوش و لولہ پیدا ہو گیا اور کانگریس اس کی روح رواں بن گئی۔ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ میں مزید جان پڑگی اور اس طرح سے بیسویں صدی کے دوسرے دہے میں ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ میں راہ ہوار ہوگئی۔

تحریب آزادی جو کانگریس کی جانب سے چلائی جارہی تھی وہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبہ پر ببنی تھی لیعنی برطانیہ اپنااقتد ارعوام کو نتقل کردے۔ باالفاظ دیگر ہندوستان میں جمہوریت کاراج ہواور مطلق العنانی ختم ہو۔ کانگریس کی ابتداء پالیسی یہی رہی کہ منظم ہونے اور سیاسی اثر قائم

ہونے تک خود کو برلش انڈیا یعنی برطانوی ہند تک محدود رکھے ہوئے تھی اور دلیی ریاستوں میں عدم مداخلت کی پالیسی اختیار کئے ہوئے تھی ۔اس پالیسی کا اعلان نا گپورسیشن ڈسمبر ۱۹۲۰ء اور جنوری ۱۹۲۵ء کی رکٹیکل کانفرنس میں کیا گیا۔اس کا مطلب تھا کہوہ دلیمی ریاستوں میں ذ مہدارانہ حکومت کے قیام میں فی الحال مداخلت نہیں کرے گی اور اس معاملہ کوریاستوں پر چپوڑ دے گی کیکن وفاقی قانون ۱۹۳۵ء کے تحت ۱۹۳۷ء میں برکش انڈیا کے (۱۱) صوبوں میں جیسے ہی انتخابات ہوئے كانگرلين كوغيرمتوقع بڙى كاميا بي حاصل ہوئى \_جولائى ١٩٣٧ء ميں (٦) صوبوں، يو بي، تى بي، بهار، اڑیہہ، ہمبئی اور مدراس میں اکثریت حاصل کرکے راست حکومتیں بنائی گئیں ۔صوبہ آسام اورصوبہ سرحد میں آزادامیدواروں کی مدد سے کانگرلیں حکومتیں قائم کی گئیں ۔ باقی (۳) صوبوں ، بنگال ، پنجاب اورسندھ میں جومسلم اکثریت کےصوبے تھےغیر کانگریسی حکومتیں وجود میں آئیں ۔ کانگریس کی اس بڑی کامیا بی کے بعدسیاسی برتری کااس کاسکہ ہندوستان پر قائم ہو گیاا ب کانگریس نے دلیسی ر پاستوں میں عدم مداخلت کی اپنی پالیسی لیکخت ترک کردی اور وہاں بھی مداخلت شروع کی گئی ۔ ا کٹو پر ۱۹۳۷ء کی ورکنگ تمیٹی کے اجلاس میں ایک رز ولیوٹن سے اتفاق کیا گیا جس کی منظوری ہری یور کانگریس سیشن میں حاصل کی گئی ۔اس رز ولیوٹن کی رُ و سے کانگریس نے دیسی ریاستوں میں بھی ذ مددارانه حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا تا کہ دلیمی ریاستیں بھی ہندوستان کے سیاس ڈ ھانچہ ہے مختلف نہ ہو بلکہ اس کا حصہ مانا جائے بعنی پورا ہندوستان جمہوری ڈھانچیہ میں آ جائے۔

بیبویں صدی کے پہلے دہے ہے، ہی ذمہ دارانہ حکومت یا جمہوریت کے نقوش اُ بھر نے لگے سے جو ۱۹۳۷ء کے بعد نوشتہ دیوار بن گئے ۔ بینکٹروں دلیم ریاستوں کے لئے بینوشتہ دیوار ان طراب و بینی کا سبب نه بناچوں کہ ذمہ دار حکومت کا مطلب اقتدار اکثریت کے حق میں منتقل ہونا تھا۔ حکم انی راجاؤں سے نکل کراکٹریت لیعنی ہندو طبقہ کے ہاتھ میں آنے والی تھی لیکن ان مسلم ریاستوں میں جن کے سربراہ تو مسلم بادشاہ سے لیکن مسلمان بڑی اقلیت میں تھے معاملہ بڑا مقلین تھا۔ بے چینی اور اضطراب بیدا ہوا کیوں کے صدیوں کے مسلم اقتدار کو خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ ان ریاستوں میں خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا و ہاں مسلم اکثریت تھی خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا و ہاں مسلم اکثریت تھی خاص کر حیدر آباد ، بھو پال اور جونا گڑھ قابل ذکر ہیں۔ شمیر میں الگ معاملہ تھا و ہاں مسلم اکثریت تھی

19۳۵ء کے وفاقی قانون کا نفاذ ۱۹۳۷ء میں ہوا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کے سیاس عالات بڑی تیزی سے بدلنے گئے۔ آزادی کا مطالبہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ کا نگریس کی بقتمتی یہی رہی کہ اہتداء سے ہی ہندومہا سجائی اور آریا ساجی ذہن کے لوگ اس میں داخل ہو گئے تھے اور ان نظیموں کا اہر کا نگریس پر پڑ نالازی تھا۔ ہندومہا سجا اور آریہ ساج اگر چکہ مذہبی تحریکات ہیں لیکن ان تحریکات ارکا نگر کیا سے کے در پردہ ہندوستان میں ہندوراج کا قیام تھا اور جمہوریت ان کے لئے بڑا کارگر ہتھیارین گئی تھی۔ اسی ذہن کے نتیجہ میں ۱۹۳۷ء کے انتخابات کے بعد مختلف ریاستوں میں خاص کر جمبئی اور بہار کے سابی اقتد ارمیں ہندو برتری قائم کرنے کے جواقد امات کئے گئے اور مابعد مسلمانوں پر ان صوبوں میں جومظا لم ڈھائے گئے یہی وہ ماحول تھا جس میں ہندوسلم تفرقہ کا لودا پرورش پایا اور اکثریت اور اقلیت کے جذبات کو برا بھیختہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے خطر محسوں کیا اور دہ کا نگریس سے علیمہ وہوکر مسلم الگیت کے جذبات کو برا بھیختہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے خطر محسوں کیا اور دہ کا نگریس سے علیمہ وہوکر مسلم لیگ لا ہور میشن میں جا ہیں تیام پاکستان کی تجویز منظور ہوئی جو بعد میں چل کرقیام رہنمائی کی ۔ مسلم لیگ لا ہور میشن میں 19 میں قیام پاکستان کی تجویز منظور ہوئی جو بعد میں چل کرقیام یا کہتان کی سبب بنی۔

میم تمبر ۱۹۳۹ء سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برطانیہ اوراس کے حلیف جرمن اور جا پان کے مقابل آئے ۔ کانگریس نے انگریزوں کا اس مطالبہ کے ساتھ تعاون کیا کہ جنگ کے بعد ہندوستان کو آزادی دی جائے گئی۔ اگسٹ ۱۹۳۲ء میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑ دوکانعرہ دیا۔ کیم مئی ۱۹۳۵ء کوہٹلر کی موت ہوئی اوراس کے ایک ہفتہ کے اندر جرمنی نے ہتھیارڈ ال دیئے اور دوسری مئی عظیم ختم ہوگی۔ برطانیہ اوراس کے حلیفوں نے بازی جیت لی۔ جنگ کے بعدسیاسی حالات بڑی جیت نے جنگ کے بعدسیاسی حالات بڑی تیزی سے بدلنے لگے۔ برطانیہ کی سیاسی ساکھ ساری دنیا میں متاثر ہوگئی اوراس کے لئے جمہوریت تیزی سے بدلنے لگے۔ برطانیہ کی سیاسی ساکھ ساری دنیا میں متاثر ہوگئی اوراس کے لئے جمہوریت کے مقابلے میں نو آبادیا تی نظام (Colonisation) باتی رکھنا اوراس پرقائم رہنا مشکل ہوگیا۔ نیز انگریز جنگ کی و جہدے بڑی مالی مشکلات سے بھی دو چار ہو گئے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہی برطانیہ نے اپنی بھلائی تبھی ۔ اس وقت چرچل کی کنز رویٹیو پارٹی انتخابات ہار چکی تھی اور لیبر پارٹی کی حکومت نے ہندوستان کو تھی اور لیبر پارٹی انتخابات جیت کراٹی کووز راعظم بنایا تھا۔ لیبر پارٹی کی حکومت نے ہندوستان کو آزادی کی حکومت نے ہندوستان کو آزادی دینے کی اقدا مات کے تحت کیبئے مشن ہندوستان بھیجا کہ آزادی کی طرح سے دی جائے

سفارشات پیش کریں ۔ کیبنٹ مشن نے ہندوستان میں تمام سیاسی جماعتوں ، دیمی ریاستوں کے سر براہوں ، نہ ہی اور غیر مذہبی جماعتوں کی نمائندگی کی ساعت کرنے کے بعد ۱۲رمئی ۱۹۴۷ء کو حکومت برطانیہ کوانی سفارشات پیش کیں جو ہندوستان کی مستقبل کی صورت گری ہے متعلق تھیں۔ اس پر کانگریس اورمسلم لیگ کی جانب سے مختلف تو ضیحات کی جانے لگیں ۔ کانگریس کا آزادی کے لئے دباؤ ہڑھنے لگا۔اٹلی کی حکومت نے ہندوستان کی آزادی کے لئے انتہائی عجلت پیندانہ اقد امات کے ذریعہ لارڈ مونٹ بیٹن کو ہندوستان کا گورنر جز ل مقرر کیا ۔۲۲؍ مارچ ۱۹۴۲ء کو گورنر جز ل کا جائزہ لینے کے بعد لارڈ مونٹ بیٹن نے اپنی تقریر میں کہا کہ حکومت برطانیہ ، جون ۱۹۴۸ء تک اینا اقتدار ہندوستان کےحوالے کردے گی ۔ چنانچیہ ۱۲ /اگسٹ ۱۹۴۷ء کو وائسرائے نے جواہر لا ل نہرو (جواس وقت کانگریس کےصدر تھے ) کو عارضی حکومت بنانے مدعو کیا۔بعد میں ۱۵را کٹوبر ۲ ۱۹۴۲ء کو مسلم لیگ بھی حکومت میں شامل ہوئی ۔وائسرائے ہند نے پھر۳ر جون ۱۹۴۷ءکو پیداعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون ۱۹۴۸ء سے پہلے یعنی ۱۵راگسٹ ۱۹۴۷ء کواقتد ارمنتقل کردے گی۔ چنانجہ قانون آزادی ہندے۱۹۲۷ء (India Independence Act 1947)کے ذریعہ ۱۵ ارا گسٹ ے۱۹۲۳ء کو دو آ زادمملکتوں ہندوستان اور پاکستان کو برطانوی اقتد ارمنتقل کیا گیا اوراسی قانون کی دفعہ ( ۷ ) کے تحت د لیی ریاستوں کےرؤسا کواختیار دیا گیا کہوہ آزادر ہیں یا دونوں آزادمملکتوں میں ہے کسی ایک ہےالحاق کرلیں۔

# دیسی ریاشتیں اور ہندوستان میں انضام

قانون آزادی ہندے، ۱۹۴ء کے تحت ہندوستان اور یا کستان کو برطانیہ ہند کی جگہ قائم مقام بنا کر آزادی دی اورانھیں دولت مشتر کہ کا رکن بنایا گیا تا کہ بیدونوںملکتیں اندرون اوربیرون ملک تکمل آزاد کہلائے جاسکیں ۔خارجی ، دفاعی اور ہرفتم کی پالیسی کامکمل اختیار دیا گیا۔اس قانون کی دفعہ (۷) کے تحت دلیمی ریاستوں کو بھی آزادی دی گئی لیکن انھیں دولت مشتر کہ کارکن نہیں بنایا گیا جس کا مطلب یہ نکالا جانے لگا کہ انھیں وہ خارجی آزادی نہیں جو کہ ہندوستان اور یا کستان کو ہے۔ بہر حال ہندوستان اور یا کستان کے ساتھ ساری دیمی ریاشیں بھی ازروئے قانون آ زاد ہوئیں اور سر براہان مملکتوں کو بیٹن دیا گیا کہ جا ہے وہ آزادر ہیں یا پھر ہندوستان پایا کستان سےالحاق کرلیں۔ حکومت برطانیه جب تک ہندوستان پرحکمران تھی پیرامونٹسی (اقتداراعلیٰ) کے فرضی قانون (جس کی نہ کوئی قانونی تعریف تھی اور نہ قانونی وضاحت ) کے تحت تمام دلیں ریاستوں کواپنی ماتحت بنائے رکھی تھی ۔ان ریاستوں کا دفاع لیعنی حفاظت اور خارجی اُمورایئے تحت رکھا تھا اور اُھیں بے دست و پا بنادیا تھا۔تقریباً سب ریاسیں انگریزوں کی دست نگرین گئی تھیں۔ تاج برطانیہ اور دلیمی ریاستوں کے درمیان تعلقات ان معاہدات کی بنیاد پر تھے جودونوں حکومتوں نے طے کئے تھے اور ان معاہدات کے ہردو پابند تھے۔دلی ریاستیں اپنے اپنے طور پراورادارہ چیمبر آف پرسیس کے ذریعہ حکومت برطانیہ ہے مسلسل مطالبہ کرتی رہیں کہ ان کے موقف کا صحیح تعین کیا جائے اور جن معابدات کے تحت دونوں حکومتوں میں تعلقات تھے ان کے تحت محصلہ حقوق اور علاقے واپس كرديئ جائيں حكومت برطانيصرف بيدلاسے دلاتى رہى كەنھيس آنے والى حكومت سے زيادہ سے زیادہ فائدہ مند معاملات کرنے کا موقع حاصل رہے گا۔ بینہ صرف بڑی بے وفائی تھی بلکہ شرمناک حرکت تھی۔ جب تاخ برطانیہ ہندوستان میں اپناا فتد ارحوالے کر کے واپس جانا حیاہتا تھا تو

دلی ریاستوں کے حقوق کا استر داد کئے بغیر صرف ہندوستان سے معاملت کرکے چلتے بنا اور دلی ریاستوں کو ہندوستان کے رحم و کرم پرچھوڑ دیا۔ برطانیہ کا اقد ام انصاف کے تقاضوں کی کس حد تک حکیل کرتا ہے بیا کیسوالیہ نشان ہے؟ ہونا تو بیتھا کہ معاہدات ختم کئے جاتے اور ریاستوں کے حقوق انھیں واپس کئے جاتے ۔ حکومت برطانیہ کی اس ایک طرفہ کارروائی کی وجہہ سے دلی ریاستیں لرز ہ براندام ہوگئیں ۔ وائسرائے کے اعلان آزادی کے بعد نہرو اور سردار پٹیل نے دلی ریاستوں کو فرانے اور دھمکانے کی پالیسی اختیار کی تاکہ وہ ہندوستان میں شریک ہوجا کیں ۔ ۱۸راپریل کوآل انٹریا اسٹیٹس پوپلس کانفرنس (All India States People's Conference) کو مخاطب کرتے ہوئے نہرو نے اعلان کیا کہ اگر دلی ریاستیں ہندوستان میں شریک نہ ہوں گی تو وہ باغی کہ اگر دلی ریاستیں ہندوستان میں شریک نہ ہوں گی تو وہ باغی کہ الکر ایک ماری ذمہ داری خودان ہی پر ہوگی ۔ لیا دت علی خاں (مسلم لیگی رہنما اور رکن کیبنٹ) نے اس اشتعال انگیزی پر فور اُسخت احتجاج کیا اور بیصحافتی خاں جاری کیا کہ گاریس ہوتیا۔

وائسرائے کے ۳؍ جون ۱۹۳۷ء کے ۱س اعلان کے بعد کہ آزادی ۱۹۳۵ء کودی جائے گی الحاق وانضام کے سلسلہ میں عجلت پندانہ اقد امات شروع ہوگئے ۔وی ۔ پی ۔مین کے مطابق نبر وہ سردار پٹیل اوروی ۔ پی ۔مین نے مل کرریاستوں کے الحاق کا ایک منصوبہ بنایا ۔منصوبہ یع کہ دیاستوں کو الحاق مشکل ہوسکتا تھا صرف چند تھا کہ دیاستوں کو کممل الحاق کی بجائے جس کی وجبہ سے دیاستوں کا الحاق مشکل ہوسکتا تھا صرف چند اُمور پر الحاق کے لئے راضی کیا جائے ۔ دفاع ایک ایسا معاملہ تھا جس کی وجبہ سے شورش یا امن و امان کو بنیاد بنا کر عقبی درواز سے سے ریاستوں میں مداخلت کرتے ہوئے حکومت ہند کا تسلط قائم کیا جاسکتا تھا۔ اُمور خارجہ سے ریاستوں میں مداخلت کرتے ہوئے حکومت ہند کا تسلط قائم کیا جاسکتا تھا۔ اُمور خارجہ سے ریاستیں انچی طرح سے نمین سنتیں تا ہم مواصلات کے لئے حکومت ہند سے اشتر اک ضروری تھا۔ چنا نچے صرف ان اُمور کا جھانسہ دیا گیا۔ اس منصوب پرعمل آوری کے لئے لارڈ مونٹ بیٹن کی خدمات حاصل کرنے کی درخواست کی گئی تو وہ بخوشی راضی ہو گئے ۔ یہ اس طرح عقبی درواز سے سے راستہ نکالا گیا۔ اس دوران راجہ آف ٹراو کوراور کو چین نے اار جون ہوں کا ہوا کی بری کواور اس کے ساتھ ہی حیدر آباد نے بھی آزادر سے کا اعلان کیا جونہر واور سردار پٹیل کے لئے بڑی

پریثانی کا باعث بن گئے ۔ الحاق کے منصوبے کو جلد از جلد روبیمل لانے کے اقد امات شروع کردیئے گئے۔

ی جوٹی ریاستیں اپنے آپ کھڑے رہنے کے قابل نہیں تھیں ان کے لئے الحاق ہی نجات کا ایک ذریعہ تھا۔ چنا نچا لحاق ہی نجات کا ایک ذریعہ تھا۔ چنا نچا لحاق کے نام پر انھیں حکومت ہند کے لئے ایک دشوار کن مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سردار پٹیل اور ان کے شریع تھیں ان کا الحاق حکومت ہند کے لئے ایک دشوار کن مسئلہ بنا ہوا تھا۔ سردار پٹیل اور ان کے سکریٹری وی ۔ پی مینن کا لحاق کے اقد امات کے طور پر دلی ریاستوں کے والیان سے ربط پیدا کر ناشروع کیا۔ سب سے پہلے مہارا جہ آف پٹیالہ سے جواس وقت چاسٹر آف چیمبر آف پر سیس سے ورادارہ چیمبر آف پر سیس دلی ریاستوں کا ترجمان ما ناجا تا تھا) ملا قات کی گئی اور آئھیں شرکت پر راضی کر الیا جس کے بعد شرکت یا الحاق کے کام میں بڑی آسانی ہوگئی۔ ابتداً عہمارا جہ پٹیالہ ، گوالیار ، پرودہ واور بریکا نیر شرکت پر راضی ہو گئے۔ بعد از ان کے بعد دیگر بے دوسری گئی ریاستیں بھی ہندوستان میں شرکت کے لئے رضا مند ہوتی گئیں۔

ماؤنٹ بیٹن کواس کام کے لئے خوب استعال کیا گیا۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہائی مقصد کے جت وائسرائے کا عہدہ برخاست کردیئے جانے کے بعد بھی ماؤنٹ بیٹن کوایک سال کے لئے ہندوستان کا گورز جزل بنایا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ افعیں پاکستان کا بھی گورز جزل بنایا جائے لیکن پاکستان کا بھی گورز جزل بنایا جائے لیکن پاکستان نے ابیا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنا گورز جزل خود مقرر کرلیا۔ یہی وہ خلش تھی ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا مخالف بنائے رکھی۔ ماؤنٹ بیٹن جب تک وائسرائے تصان سے توقع تھی کہ وہ اس معاملہ میں غیر جانبدار رہیں گے گر افھوں نے اپنے دبد بہ اور اثر ورسوخ کے ذریعہ ان ریاستوں کو جو الحاق نہیں چاہتی تھیں ہندوستان میں شریک ہوجانے کے لئے مجبور کیا (اس امر کا بنات کو بات کی بات کو بات کو بات کے بات کو بات کی بات کو بات کو بات کے بات کو بات کے بات کو بات کو بات کے بات کو بات کے بات کو بات کے بات کو بات ک

بیٹن نے گورنر جزل جیسے جلیل القدرعہدہ پر فائز ہونے کے بعد جو جانبدارانہ رول ادا کیا ہے وہ برطانوی حکومت کے اس اعلی نمائندے کوزیب نہیں دیتا تھا۔ ہندوستان نے جس مقصد کے لئے ان کی خدمات حاصل کی تھیں وہ اس میں کامیا ب رہا۔ دیسی ریاشیں قانوناً آزاد تھیں اور انھیں آزاد رہنے کاحق تھالیکن دھمکیوں اور د باؤ سے آخیس زیر کیا گیا۔چھوٹی دلیمی ریاستوں کوشرا کت کے نام پر ضم کیا گیا۔ (۱۲۰) بڑی ریاستوں کے اہم اُمور دفاع ، خارجہ اور مواصلات کے الحاق کے نام سے ان پر بھی قبضہ کرلیا گیا۔ آج وہ ریاشیں باوجود آزاد ہونے کے باقی نہیں ہیں۔ دستور ہند کے نفاذ اور ریاستوں کی تنظیم جدید وغیرہ کے نام پرریاستیں نہ صرف ضم کر دی گئیں بلکہ اب ان کا اصلی و جود بھی با قی نہیں رہا۔ برطانوی ہنداور (۵۶۲) دیبی ریاستوں پرمشمل ہندوستان اب (۲۸ ) ریاستوں اور (۷) مرکزی زیرانتظام علاقوں پرمشتل ملک ہے جس میں سے ایک بھی دیسی ریاست اینے سابق نام سےموسوم نہیں ہے۔اس طرح ہندوستان کوایک وحدت میں ڈھالنے کا کانگریس ،نہرواور پٹیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ برطانیہ جیسی بیرونی طاقت کے زیراٹر بیریاشیں اپناوجود باتی رکھی تھیں لیکن آج وہ اپناتشخص کھوبیٹھی ہیں ۔صرف دو لیعنی حیدرآ باد اور کشمیرالیی مسلم ملکتیں تھیں جنھوں نے شمولیت اختیار نہیں کی اور آزادی کو ہاقی رکھا تھا۔حیدر آباد نے دفعہ ( ۷ ) قانون آزادی ہندے۱۹۴۷ء کے تحت اار جون ۱۹۴۷ء کو آزادر ہے کا اعلان کیا تھااور ہندوستان اور یا کستان ہے دوستانہ تعلقات ر کھنے کا بھی اعلان کیا تھا۔

جس وقت حیدرآباد نے آزادر ہے کا اعلان کیا تھا وہ جغرافیائی کل وقوع کے کیاظ ہے ہر طرف ہندوستان سے گھر اہوا تھا چول کے مملکت کے وہ حصے یعنی سیکا کول، راجمندری، ایلور، پھیلی پیٹنم، نظام پیٹنم، کرنول، کڑیہ، بیلاری اور برار کے علاقے جوانگریزوں کے پاس معاہدات کے لحاظ سے مشروط الحذمت شے اور جونظام کو والیس لوٹائے جانے شے نہیں لوٹائے گئے تھے۔ انگریزوں کی بید دھو کہ دہی اور معاہدہ خلافی، نظام کے ساتھ بڑی احسان فراموثی تھی حالاں کہ نظام نے انگریزوں کی جربرے وقت میں فراخدلانہ مدد کی تھی اور ان کے استحکام میں بڑا رول ادا کیا تھا اگر بیا علاقے حیدرآباد کو واپس ہوتے اس کامل وقوع کچھا ور ہی ہوتا۔ سمندری راستہ ل جاتا تو آزادی کے برقر ارکھنے میں ووثواریاں پیش نہ آئیں جو بعد میں حکومت ہندنے پیدا کی تھیں۔

### خوابغفلت

اقتد ار برطانیہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جب بیسویں صدی میں داخل ہوا تو آصف جاہ ششم نواب میر محبوب علی خان حیدرآباد دکن کے تاجدار تھے۔ ان کے انقال کے بعد ان کے صاحبر ادینواب میرعثمان علی خان ۱۸؍ اگسٹ ۱۹۱۱ء کومندنشین ہوئے۔ آصف جاہ سابع یا نظام ہفتم کھلائے۔

جس وقت نظام ہفتم نے تخت سنجالا ای ز مانے سے ہندوستان میں آ زادی کی تحریک جڑ پکڑ پچی تھی ۔ کانگریس اس تحریک کی روح روال تھی ۔ بعد میں مسلم لیگ بھی کانگریس ہے ال کرمتحدہ جدو جہد میں شریک ہوگئی ( تفصیل سابقہ باب میں درج ہے )۔ بیسویں صدی کی ابتداء سے 1919ء تک کی جدو جہد ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کی صورت میں سامنے آئی اور یہی تحریک آزادی کا مطالبہ بنی۔۱۹۱۹ء کے بعد سے ہندوستان کا ساراسیاسی ماحول تبدیل ہو گیااور ذمہدارانہ حکومتوں کے قیام کا رُخ کیا۔سیاس حالات تیزی سے تبدیل ہورہے تھے۔ ہندوستانی رہنماؤں کی گرفتاریاں ،سیول نافر مانی ہنمک کا قانون اورستیگرہ جیسی تحریکات نے آزادی کے جذبات میں ولولہ پیدا کردیا تھا۔ حکومت برطانیہ نے حالات کو بھانپ لیا اوراقتد ارکی محدودا نداز میں منتقلی کے لئے ایک قانون و فاق ۱۹۳۵ءمنظور کیا ۔اس قانون کے دو حصے تھے ایک برطانوی ہند کےصوبوں کوصوبائی خودمختاری (Provincial Autonomy) تھی اور دوسرا حصہ مرکز میں کمزور وفاق(Federation) جو دلیکی ریاستوں اور برطا نوی ہند کےصوبوں کے نمائندوں پرمشمل تھا۔ دیسی ریاستوں کے بعض اُموراور برطانوی ہند کےصوبوں کے بعض اُموراس وفاق کے تفویض کردیئے جانے والے تھے جب کہ دیمی ر یاستوں کی داخلی آ زادی برقر ار رکھی جار ہی تھی ۔ دیسی ریاستوں کے لئے بیقانون فائدہ مندنہیں تھا بلکہ ان کے بعض اُمور ان کے ہاتھ ہے نکل جانے کے اندیشے تھے اس لئے معاملہ لیت وتعل میں

پڑ گیا۔ دیسی ریاستیں اس تبدیلی کے لئے راضی نہیں تھیں اس لئے وفاق عملی صورت اختیار نہیں کرسکا۔ اس قانون کے تحت برطانوی ہند کے صوبوں میں ۱۹۳۷ء میں اسمبلیوں کے امتخابات ہوئے کانگریس کوان انتخابات میں بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں ۔ان کامیابیوں کے بعد کانگریس نے دیمی ریاستوں میں عدم مداخلت کی پالیسی ترک کردی اور ان ریاستوں میں بھی ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا۔اس طرح ہندوستان کا ساراسیاس ماحول برطانیہ کے خلاف ہو گیااور آگے بڑھتے ہوئے کمل آزادی کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ ۱۵ راگسٹ ۱۹۴۷ء کو آخر کار ہندوستان کو آزادی دے دی گئی۔ تحریک آزادی کے تین دور تھے۔ پہلا دوراوائل بیبویں صدی سے لے کر ۱۹۱۹ء تک تھاجس میں آزادی کے تصور کی بنیاد پڑی تھی۔ دوسرا دور ۱۹۱۹ء تا ۱۹۳۷ء پرمشمل تھا جس میں آزادی کی تصویرواضح ہوگئ تھی۔ آخری دور ۱۹۳۷ء تا ۱۹۴۷ء پر ببنی تھا جس میں جدو جہد نقطہ عروج پر بہنچ گئی اور آزادی کاسورج جیکنے لگا۔ آزادی کے تصور کے ساتھ دانشور طبقے کی وابستگی نے بعد کے دور میں اس تحریک سے ساج کے دوسر مصطبقات کو بھی وابسة کر دیا اور پھر آخری مرحلہ میں عوام کے تمام سطحوں پر ہلچل شروع ہوگئی ۔ پہلے دور سے ہی جمہوریت کی بات ادراس کے مطالبات نوشتہ دیوار بنتے نظر آرہے تھے۔دوسرےدورمیں بینوشنہ دیوارواضح اور نمایاں ہو گیااور آخری دور میں جمہوریت منزل قرار یائی ۔اقتدار کی نشہ یا گھمنڈ نے والیان ریاست کوز مینی حقیقتوں سے بے خبر کردیا تھا اوران کی آتکھوں برغفلت کے پردے پڑے رہے۔ پہلے دوادوار میں موقع ملاتھا کہوالیان ریاست اپنی بقاء کے جتن کرلیں لیکن انھوں نے نوشنہ دیوار نہیں پڑھا جس کے نتیجہ میں تیسر سے دور کے جمہوریت كسيلاب في ان سب كوبها لي كيا-

افسوس کے مغلیہ دور کی یادگار آصف جاہی سلطنت کے مکینوں کی اُنگلیاں زمانے کی نبض پر نہ افسوس کے مغلیہ دور کی یادگار آصف جاہی سلطنت کے مکینوں کی اُنگلیاں زمانے کی نبض پر نہ معلم معاشرہ کا جوحال تھااس کاایک مخضر خاکہ سابقہ باب میں بیان کیا گیا۔ عیش وعشرت میں نشاط مسلمان کو نہ تو کسی چیز کا خطرہ اور نہ کسی چیز کے کھوجانے کا احساس تھا۔ بس شخصی منفعت اور مفاد کے لئے کوشاں ۔ چار مل بیٹھتے بھی تو ملازمت ، ترتی ، اضافہ تدریجی وغیرہ پر گفتگو اور اس کے حصول کے لئے سازش میں مصروف رہتے تھے۔ زمانہ کے بدلتے ہوئے تیور سے نابلد اور نہ بیجھنے کی صلاحیت ۔

اخبارات پڑھتے بھی تو حالات کو مجھ کر قابو پانے کا حوصلہ بھی نہ تھا۔ آپس میں رقابتیں اور گروہوں میں منقسم تھے۔ پورے معاشرہ کو گھن لگ گیا تھا اور کھو کھلا ہو گیا تھا۔

کوئی ایبار ہنمایا شخصیت بھی انھیں اس دور میں نصیب نہ تھی کہ خواب غفلت سے بیدار کریں۔ حکومت حیدرآباد کی جانب سے بھی بعض ایسے اقد امات کئے گئے جن کی وجہ سے جوبھی سیاسی شعور عام حالات میں بیدار ہوسکتا تھا وہ بھی نہیں ہوسکا تحریک خلافت اورتحریک آزادی کے اثرات ہندوستانی عوام پریڑ چکے تھےاور خاص طور پر برٹش انڈیاتحر کیے سیول نافر مانی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان تح ریکات سے راست انگریز اوران کا اقتر ارمتاثر تھا۔ جب ان تح ریکات کا اثر حیدرآ بادیمیں محسوس ہونے لگا حکومت نے ۱۹۲۰ءاور ۱۹۳۰ء میں ایسے قواعد نافذ کی جن کی رو سے صحافت ، تقاریر ، جلسوں اور بیرونی رہنماؤں کی آمد پر تختیاں لگ گئیں۔ جب کدایسے تحدیدات دیگر دلیی ریاستوں میں نہیں لگائے گئے ۔ بلکہمیسور،ٹراونکوروکوچین کی دلیمی ریاشیںعوام کے شعور بیدار کرنے میں ممد ومعاون ر ہیں۔عوام کوصحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ سے استفادہ کا موقع دیا گیا ۔ان تحدیدات کے ذریعہ حیدرآ باد کے پرسکون ماحول کو جہاں متاثر ہونے نہیں دینا تھاو ہاں انگریز دں کوبھی خوش کرنا تھا تا کہ انگریزوں اور نظام کے تعلقات میں بگاڑنہ آنے پائے ۔نیتجتاً غفلت سےمتاثر مسلمان سوتا ہی رہا۔ حیررآباد کی اُردو صحافت بھی حالات کا لحاظ کرتے ہوئے مسلم بیداری کی طرف توجہ نہیں دی کثیرالا شاعت اخبار رہبر دکن اور وقت کے علاوہ میزان ، نظام گزٹ وغیرہ عوام کی بیداری کواُ جاگر کرنے سے محروم رہے۔

مذہبی پیشواجن کے ذمہ مسلمانوں کی اصلاح ، بیداری اور غیر مسلموں میں تبلیغ کا کام تھا اپنے فراکفن منصبی سے غافل تھے اور شخصی مفادییں منہمک تھے۔ان میں سے بااثر اصحاب نے خود کو دربارسے وابستہ کرلیا تھا اور سازشوں کا حصہ بن گئے تھے۔ چندا کیک کے سواتقریباً سب ہی نے اپنے فراکفن کوفراموش کردیا تھا۔اگریدلوگ تبلیغ کے ان کے فراکفن سے وابستہ رہے ممکن تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کا تناسب بڑھ جاتا اور مسلم مفاد کے تحفظ کی سبیل نکل آتی۔

اس وقت بیسوال سامنے آیا تھا کہ ذمہ دارانہ حکومت (جمہوریت) قائم ہوتی ہے تو حیدر آباد کی مسلم مملکت کو کیسے بچایا جاسکتا ہے جب کہ (۸۵) فیصد آبادی غیر مسلموں پر مشمل تھی اور مسلمان صرف (۱۵) فیصد سے۔اس مقصد کے تحت منصوبہ سازی کے لئے (۲۵) سال (۱۹۱۱ء سے لے کر ۱۹۳۷ء تک ) سے زائد موقعہ ملا تھا۔ بیدار مغزی ہوتی اور دور رس نگاہیں دیکھتی تو جتن ہوجاتے۔ مسلمانوں نے اپنے مستقبل کو حضور نظام سے اس حد تک وابستہ کرلیا تھا کہ ان کی موجودگی میں مستقبل کی فکر کی ضرورت محسوں نہیں کیا۔لیکن حضور نظام کا مزاج کچھاور تھا۔ انھیں تو مسلم مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کی فکر گی ضرورت محسوں نہیں کیا تھوں حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت تھی اس میں شبہ نہیں کہ انھوں نے آنے والے خطرے کو نہ مجھا ہو۔ فریس بادشاہ تو ایسے خطروں کو سب سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ بے آنے والے خطرے کو نہ مجھا ہو۔ فریس بادشاہ تو ایسے خطروں کو سب سے پہلے بھانپ لیتے ہیں۔ چوں کہ یہاں معاملہ بادشا ہوت بمقابل جمہوریت کا تھا اس لئے حضور نظام کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ لئی جمہوریت کے لئے راہ ہموار کرتے جس میں مسلمانوں کو فیصلہ سازی کا موقعہ مل جاتا۔ شایدای لئے نظام نے خاموثی کو مناسب تصور کیا۔

حضورنظام نے اپنی حکمرانی کا آغاز ہی نذرانے قبول کرنے سے کیا۔ نتیجہ میں ریاست کانظم ونت متاثر ہونے لگا۔رشوت ستانی اور بدانتظا می بڑھ گئے۔حالات پر قابویا نے ،انگریزوں نے ١٩١٩ء میں سرعلی امام کونظام کی مرضی کے بغیرصدراعظم مقرر کیا ۔سرعلی امام نہصرف اعلیٰ قانون داں بلکہ گورز جزل ہند کی کونسل کے ممبر بھی تھے۔دوررس ، مد براور باصلاحیت تھے۔ان کی دورا ندیثی کی داددینی چاہئے کہ انھوں نے توشتہ دیوار پڑھ لیا اور اندازہ لگالیا کہ آنے والے دنوں میں اگر جمہوریت کا طوفان بریا ہوتا ہےتو حیدرآ بادوکن کی مسلم سلطنت کا بچنا مشکل ہوجائے گا۔اس کا تحفظ صرف اور صرف مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ کے ذریعہ ہی کیا جاسکتا تھا۔اس لئے نوآ باد کاری کامٹھو بہ بنایا تا کہ شالی سرحدی علاقے جیسے عادل آباد، نظام آباد میں جو بڑی حد تک کم آباد سے ہندوستان کے دوسرےعلاقوں سے مسلمانوں کولا کر بسایا جاسکے اور ان کی تناسب میں اضافہ کیا جاسکے۔ بدر شکیب<sup>ا</sup> نے لکھاہے کہ نوآ باد کاری چوں کہ موبلاؤں سے ہونے والی تھی جوانگریز دشمنی کے لئے مشہور تھے اس لئے ریزیڈنی نے مخالفت کی اور إدھر ہندوؤں نے بھی اپنے مستقبل کے لئے خطرہ سمجھا اس لئے منصوبہ کامیاب نہ ہوسکا۔ جہاں تک مویلاؤں کے ذریعہ نوآ باد کاری کاتعلق تھاوہ صحیح نہیں تھا کیوں کہ سرعلی امام انگریز دل کےمفاد کےخلاف نہیں جاسکتے تھے آنگریز مویلاؤں کے سخت خلاف تھے۔ چوں

لے حیدرآبادکاعروج وزوال صفحہ ۲۳

کہ سرعلی امام، نظام کی مرضی کے خلاف انگریزوں کی جانب سے مسلط کئے گئے تھے اس لئے نظام موقع کی تلاش میں تھے کہ سرطرح آئیں ہٹایا جاسکتا ہے۔ آئیں موقعہ ہاتھ آگیا چنا نچہائی منصوبہ کو ان کے خلاف استعال کیا گیا اوران کوصدراعظم کے عہدہ سے مستعفی ہونے پرمجبور کردیا گیا۔
سرعلی امام، انگریزوں کے وفا دار تھے۔ ان کا مفاد بھی آئیں عزیز تھا۔ اس کے باوجود مسلم مفاد کولاحق خطرہ کو محسوس کیا تھا۔ فریس اور دوررس نگاہ رکھنے والے اس رہنما نے مسلمانوں کے تناسب کو بڑھانے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ بنایا تھا جب کہ اس وقت کی اور رہنما یا شخص کے خواب و خیال میں ایسا کوئی منصوبہ بنیں تھا۔ علماء اور مشامخین اگر تبیغ کی اہمیت کو محسوس کرتے تو اس منصوبے کی خواب فرورت نہ ہوتی ۔ اس منصوبے کی افا دیت اور اہمیت کا ادراک بہا دریار جنگ جیسے فریس رہنما نے کیا۔ اس تحر کیک حاصوں کرتے تو اس منصوبے کی افا دیت اور اہمیت کا ادراک بہا دریار جنگ جیسے فریس رہنما نے کیا۔ اس تحر کیک حاصوب کی افا دیت اور اہمیت کا ادراک بہا دریار جنگ جیسے فریس رہنما نے کیا۔ اس تحر کیک حاصوب کی افا دیت اور اہمیت کا اندازہ ملاحظہ بھیجے نہ اس منصوبے کی افا دیت اور اہمیت کا ادراک بہا دریار جنگ جیسے فریس رہنما نے کیا۔ اس تحر کیک حاصوب کی افا دیت اور ایمیت کا اندازہ ملاحظہ بھیجے نے اس منصوبے کی افاد میں جنگ کی بھیت کو کھون کیا کہ نواز کیا تھا دریار جنگ کی بھیت کو کھون کی دیار جنگ کی جو بیا گیا۔ اس تحر کیک حاصوب کی افاد کا دراک بھادریار جنگ کیا کہ نواز کیا تھا دریار جنگ کیا کہ کو کیا کو کو کھون کو کھون کیا تھا کہ کو کھون کو کس کیا کہ کو کھون کیا کہ کو کھون کیا کہ کو کھون کو کھون کیا کہ کو کھون کیا کہ کو کھون کیا تھا کہ کو کھون کی کو کو کھون کیا کھون کو کھون کیا کہ کو کھون کو کھون کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کو کھون کیا کہ کو کھون کی کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کی کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کھون کو کھون کو

'' ۱۹۳۸ء میں علاقہ ترکستان کے گئی ہزار جلاوطن تبت کے راستے تشمیر آئے۔ تشمیر کے دو سے کا میں اور سیاسی ہروو کے راجہ نے ان مظلومین کا قافیہ حیات نگ کردیا۔ اس مسئلہ کی کیسوئی، ملتی اور سیاسی ہروہ نقطہ نظر سے قائد ملت کی توجہ کی محتاج تھی ۔۔۔۔۔ قائد ملت نے صدر اعظم باب حکومت سراحمہ سعید خان نواب صاحب چھتاری کواس مسئلہ کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے جو جملہ تحریر فرما نقاوہ اس مسئلہ کے مل کی ملتی اور ساسی اہمیت کی کامل وضاحت کا مظہر تھا کہ:

یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیرخدمت تاریخ حیدر آباد میں ہمیشہ یادگار رہے گی۔ اپنے اس تاریخی مکتوب میں قائد ملت نے نواب صاحب چھتاری کواس مسئلہ کے پس منظر اورا ہمیت ہے آگاہ کرتے ہوئے تحریر فر مایا تھا :

ایک خاص مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ قازق علاقہ ترکستان کے گئ ہزار جلاوطن تبت کے راستے کشمیر میں وارد ہوئے ہیں۔ حکومت شمیر نے تو ان پر بہت سے مظالم کئے لیکن حکومت برطانیہ نے اخبار کی اطلاعوں کے مطابق ان کو ہندوستان میں آباد کر لینے کا ارادہ کرلیا ہے، میرے خیال میں بہترین موقع ہے کہ حیدر آبادان پراپنے دامن کا سابہ پھیلا دے، تصوڑ اشور ضرور ہے گا

افقادہ پڑی ہے اور وہاں ان کوآسانی سے آباد کیا جاسکتا ہے، بے شک ابتدائے کار میں تھوڑا روپید بطور تقاوی و فیرہ فخرج کرنا پڑے گا، ضرورت صرف تھوڑی فراست اور جرائت کی ہے جس سے بیکام بہ آسانی پورا ہوسکتا ہے۔ میری رائے میں حکومت کے سامنے اس مسئلہ کو رکھنے سے قبل اگر جناب حکومت برطانیہ سے اپنے طور پر گفت وشنید فرما میں اور اس کوآمادہ کرلیں تو بہت مناسب ہوگا، میں اس کام کی طرف آپ کی خاص تو جہ کامتنی ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیے خدمت تاریخ حیر رآباد میں ہمیشہ یا دگار ہے گی اور آپ اس کام کی مختل کریں گے، جس کی بنیاد سرعلی امام مرحوم نے رکھی تھی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کواس کی تو فیق وطاقت عطافر مائے۔"

اسی طرح افریدیوں اورمہمندوں اور خٹک کے عوام کو بھی وہ دکن کی سلطنت ہے قریب کرنے کی کوششوں میں رہے۔ایک خط میں اپنی اس تمنا کااظہار کیا تھا:

''میری اپنی تمناہے کہ افرید یوں اور مہندوں کی طرح قوم خٹک کے تعلقات بھی دکن کی اسلامی سلطنت سے قائم ہوں، میں اس کے لئے کوشش کروں گا۔''

اپ ایک مکتوب میں حیررآباد میں مسلم آبادی کے ضمن میں بیدوضاحت کی تھی:

'' پٹھانوں کی بھرتی کی نسبت کوشش جاری ہے، پائیگا ئیوں اور صرف خاص کو بھی
آمادہ کیا جارہا ہے، مسلم آبادی میں اضافہ سے متعلق بھی ایک سے زیادہ تجاویز پیش ہیں۔'

روی علاقہ قاز قستان کے جلاوطن مسلمانوں کو باز آباد کاری کے ضمن میں بھی قائد
ملت نے کوئی دقیقہ فروگذاشت باتی ندر کھا، مگران کی ساری کوششیں ناعاقبت اندیش تھران
وقت اور خود غرض ارباب حکومت کی ابلہ فریمی کے باعث شرمندہ معنی نہوسکے۔

(موائح بہادریار جگ جلد سوم از نزیرالدین احمد صفحہ ۲۵۵ تا ۲۵۷)

سرعلی امام ، حیررآباد کے لئے نعمت غیر مترقبہ (Blessing in Disguise) تھے۔ وہ قدرت کی جانب سے نظام کوان کے بُرے وقت ملے تھے۔ مگر افسوس کہ نظام نے محض اپ شخصی مفاد کی خاطرایک ایسے مفکر اور مدبر کو جوسلطنت کی بقاء کا در داور سامان رکھتا تھا چلتا کر دیا۔ ہوسکتا ہے کہ سرعلی امام ، نظام اور ان کے دربار سمے لئے ایک کا نٹا تھے لیکن ان کا نوآباد کاری کا منصوبہ نہایت معقول

ادر عملی تھا جے ان کے جانے کے بعد بھی رو بیٹمل لایا جاسکتا تھا۔شا کدنظام اوران کے دربار کے ذہن

میں یہ بات آئی ہو کہ اگر مسلمانوں کا تناسب بڑھ جائے تو خود حضور نظام کے اقتدار کوخدشہ لاحق ہوجائے گااورجمہوریت کے نتیجہ میں مسلمانوں کا حکمراں کوئی اور بن جائے گا۔ یہ منفی سوچ بالآخر حيدرآبادكوك وولي مسلم تناسب كانوآ بادكاري كوزر بعياضا فيهوتا تواسمملكت برآنج نهآتي \_ آصف جاه ثانی نواب میرنظام علی خان کا ٹیپوسلطان کا ساتھ نہ دیناانگریز اقتد ارکودکن پر ملط کرنا تھا۔ ایک بنیادی غلطی تھی جوآصف جاہی سلطنت کے خاتمہ کی شروعات کا سبب بنی۔اس کے بعد آصف جاہ سابع کی دوسری بڑی غلطی جمہوریت کے طوفان کے مقابل میں ان کی مجر مانہ عِمَا بَقَى جُوا صف جابى اقتداركة تابوت مين آخرى كيل ثابت ہوئی۔

## بیداری اور پیچیده مسائل

قانون اصطلاحات ١٩١٩ء کی وجہہ سے سارے ہندوستان میں شدیدا حتجاج شروع ہوئے اور جلیان والے باغ کے واقعہ کی وجہ ہے تحریک آزادی میں مزید شدت پیدا ہوگئی۔ بڑے پیانے پر احتجاجی جلیے منعقد کئے جانے لگے اور دوسال کے اندر حکومت برطانیہ کے خلاف بے چینی اور ناراضگی بڑھ گئ ۔ سارا ماحول حکومت برطانیہ کے خلاف ہو گیا۔ حکومت برطانیہ ابتداء سے ہی تحریب آزادی میں رخنہ ڈالنے کے لئے فرقہ واریت کو ہوا دیے لگی تھی اور ہندومسلم فسادات کے پیچھے اس کا د ماغ کام کرتار ہا۔ ۱۹۲۱ء میں کئی فرقہ وارانہ فسا دات ہوئے جس میں ملا بار کےمویلا کا فساد بڑا بھیا تک تھا۔ ١٩٢٦ء تك سارا ہندوستان فسادات كى لپيٹ ميں آگيا تھا۔امرتسر، يانى پت،جبل يور، گونڈھ،آگرہ، گلبرگہ، نا گیور، کھنو، شاہجہاں پور،الہ بادوغیرہ میں فسادات ہوئے۔ ہندومہا سجااور آربیہاج ان فسادات میں ملوث تھے۔ آربیر ماج نے شدھی تحریک کیے اسے ذرایعہ ۱۹۲۳ء میں کلکتہ کے ماحول کو بگاڑا اور نسادات کروائے ۔اس کے بعد شدھی اور شکھن تحریک کوشالی ہندوستان تک پھیلائی گئی اور پھر ہندومہا سجا اور آربیساج کے مخالف مسلم رویئے کے نتیجہ میں ہندو اورمسلمانوں میں اختلا فات

آ ریساج اور ہندومہا سجا، ہندو ندہب کی نشاط ثانیہ چاہتے تھے۔اگر چہ یہ مذہبی تح یک تھی لیکن اس کی بنیا ددوسر سے فدہبوں کی مخالفت اور دل آزاری پررکھی گئی تھی۔ان دونوں تنظیموں کا مقصد ہندو فدہب کی تبلیغ کرنا اور اصلاحات میں دلچیسی لینے سے زیادہ اکثریتی موقف سے فائدہ اُٹھاتے ہندو فدہب کی تبلیغ کرنا اور اصلاحات میں دلچیس کے ہندوراج قائم کرنا تھا۔ چنا نچے فدہب کی آڑ میں ہندوراج

قائم کرنے کے لئے جدو جہد شروع کی گئی۔اس لئے اس وقت کی مسلم قیادت نے ان تحریکوں کا اوراک ہندوستان کی تو می تحریک کے طور پر کیا تھا۔اگر چہ کانگریس نے غیر مذہبی اساس پر جدو جہد آزادی کی تحریک چلانے کے عزم کا ظہار کیا تھا گیاں آزادی کے جوش وجذ بے میں کانگریس کا اساس نظریاس وقت متاثر ہو گیا جب اس میں ایسے لوگ بھی واخل ہو گئے جن کے لباس تو کھادی کے تھے لیکن ذہن آریہ ساج اور ہندومہا سجا کا تھا۔ یہ تبدیلی مسلم قیادت کے ایک گروہ کو کھٹنے لگی بدلتے رجانات کا یہ وہ نقطہ آغاز ہے جو بعد کے برسوں میں تحریک پاکستان کی صورت میں سامنے آیا۔ کانگریس کو ہندوا ساس پرلانے میں آریہ ساج اور ہندومہا سجا کا بڑا ہاتھ تھا۔

آ رہیساج کی شدھی اور شکھٹن تحریک جوشالی ہند تک پھیلا دی گئی تھی اس کے اثرات سے حدراً بادمتاثر ہوئے بغیرندر ہا۔ چنانچا ریساج کے دستے حیدرا بادا نے لگے اور وہذہب کی تبلیغ کی بجائے اسلام کے خلاف زہراُ گلنے لگے ۔قرآن یاک ،پیغیبراسلام اوراسلام کے خلاف طرح طرح کی بدکلامی کے ذریعیشرانگیز جذبات اُبھارنے کی کوشش کی۔حیدرآ باد کا ہندو جوصدیوں سے شیروشکر کی طرح زندگی گزارتا تھا پہلی مرتبہ محسوں کرنے لگا کہ ہندواورمسلمان نہصرف الگ ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن میں مسلمانوں کے لئے بھی بیہ بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ تاہم مسلمانوں نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جب تک که آریه ساجیوں کی خاصی تعداد حیدرآ بازنہیں بہنچ گئی اور تنظیم کومنظم نہیں کیا۔اس تنظیم کامر کزی دفتر اُود گیرمیں قائم کیا گیا جس کا نام'' آریہ پرتی شدھی۔جہانظام راجیہ'' رکھا گیا۔اضلاع میں شاخیں قائم کی گئیں اور حیدرآ بادمیں (۱۸) شاخیں سرگرم کردی گئیں تحریروں ، تقاریر،جلوسوں اورنعروں سے منافرت کا نیج بویا گیا اور دہلی ، نا گیور ، بونا ،احمرآ باد کی ہندو جماعتوں کے لئے حیدرآباد چراگاہ بن گیااوراس علاقے کے پور ہے جسم میں نفرت اور منافرت کاز ہر پھیل گیا۔ اس وفت تک بھی مسلمانوں میں کوئی ہلچل نہیں تھی بلکہ راحت وسکون سے سرشار اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے دور تھے۔مسلمانوں میں فرقہ بندی حد درجہ بڑھ گئتھی۔وہابی غیروہابی مصوفی غیرصوفی ہنی، شیعہ اورمہدوی کے درمیان جھگڑے عام ہو گئے تھے۔ چندمخلص اور حساس دل احباب جن میں مولوی محمود نواز خان نائب قلعه دار ،مولا نابنده حسن ،مولا ناحکیم مقصود علی اورمولا ناحضرت صابر حینی وغیرہ پیش پیش سے ، فکر مند ہو گئے ۔ چنانچہ اس انتشار کو دور کرنے جملہ فرقہ ہائے اسلامی

میں باہمی اتفاق واتحاد بیدا کرنے اور ساتھ ہی وسیج تربنیا دوں پراپنے فروئ اختلافات کو قائم کرکھتے ہوئے اُصول اسلامی پر متحد کرنے کی غرض سے جملہ فرقہ ہائے اسلامی کے پیشواؤں اور اکابرین کا اجلاس مشاورت ۱۲ رنومبر ۱۹۲۷ء کوتو حید منزل چوک اسپاں میں مولوی حاجی فتح اللّٰہ کی صدارت میں منعقد کیا۔ اس جلسے بحرک مولوی محمود نواز خان تھے۔ مشاورت کامیاب رہی اتحاد وا تفاق کا مقصد پورا ہوا اور ایک مجلس کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ مجلس کے مختلف نام زیرغور آئے جن میں سے اتحاد بین المسلمین کا نام منظور کیا گیا۔ ضروری ابتدائی قواعد و دستورالعمل مدون اور منظور کئے گئے۔ دوسرا جلسہ المسلمین کا نام مخلس کا نام مجلس کے نام سے لفظ بین نکال کرمجلس کا نام مجلس کے اخراض و اتحاد المسلمین رکھا گیا۔ ۱۹۲۸ء کو جلسے عام میں دستورالعمل منظور ہوا۔ مجلس کے اغراض و مقاصد حسب ذیل تھے۔ تا

ا - تمام فرقه ہائے اسلامی کوبغرض تحفظ اسلام واُصول اسلام کے تحت متحدوث مقل کرنا۔

۲ - مسلمانوں کیاقتصادی ومعاشر تی و تعلیمی مقاصد کا تحفظ کرنا۔

۳ - ملک و ما لک کی وفاداری قانون مروجه کااحتر ام کرنا۔

یعنی مسلمانوں میں اتحاد اور ان کے اقتصادی ، معاشی اور تعلیمی تحفظ کے اُمور سے متعلق کام کرنا طے پایا ۔ سیاسی مسلک شامل نہیں کیا گیا ۔ اس لحاظ سے اتحاد و اتفاق کا کام ہوتا رہا ۔ بڑی دشواریاں پیش آ کیں لیکن ہر فرقہ کے صاحب اثر افر اداور پیشواؤں کی موجود گی میں مشکلات آسانی سے حل ہوتی گئیں اور ایک اتحاد کا پلیٹ فارم بن گیا ۔ 19 ارڈ ممبر 19 ۳۲ء کو ہندو مہاسجا کی ہدایت پر وامن نائیک کی صدارت میں ہندوؤں کا ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں حکومت حیدر آباد پر بیالزام لگایا گیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کررہے ہیں اور طرح طرح کی غلط فہمیاں گیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کررہے ہیں اور طرح کر قدر یع تفصیل کے خراباس کی تر دید کی اور پیفلٹس کے ذریعے تفصیل سے ہندوؤں کے ساتھ حیات کا جائزہ لیا کہ س طرح ہندو ہر شعبہ حیات میں مسلمان سے زیادہ آگے اور برتر مقام پر ہیں ۔ "

ع صفحه ۱۰۳ و ۱۰۴ سواخ بهادریار جنگ حصدوم از نذیرالدین احمد اور

صفحه ۳۵ تاریخ مجلس اتحاد المسلمین شائع کرده دارالاشاعت سیاسیمجلس اتحاد المسلمین حیدرآباددکن سع صفحه ۳۲ و ۳۷ تاریخ اتحاد المسلمین دارالاشاعت سیاسیداتحاد المسلمین حیدرآباددکن حیدرآباددکن

1942ء سے لے کر ۱۹۳۲ء تک بھی وہ سیاسی بیداری پیدانہیں ہوئی جس کی حالات زمانہ کے لیاظ سے شدید ضرورت تھی۔ بیداری صرف اس حد تک تھی کہ انتشار کواتحاد میں بدلا جائے اور خالف اسلام تحریکوں کے اثر ات کے خلاف تحفظ کیا جائے لیعن نوعیت دفاعی اقد امات کی تھی۔ البتہ اس دوران اتحاد کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔

قانون اصلاحات ۱۹۳۵ء اور اس کے تحت برطانوی ہند کے (۱۱) صوبوں میں صوبائی خود قداری کے لئے انتخابات ،کانگریس کی بڑی کامیا بی اور دلی ریاستوں میں بھی ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کامطالبہ تحریک آزادی کی راہ میں اہم سنگ میل سے کے دووفاق میں شامل ہوجا کیں جب قائم رکھنا چاہتے سے اور دلی ریاستوں پر دباؤڈال رہے سے کہ دہ وفاق میں شامل ہوجا کیں جب کہ دلی ریاستوں سی مخالفت کر رہی تھیں ۔ان خالات میں سرا کبر حیدری صدراعظم حیدر آباد نے کہ دلی ریاستوں ضع قوانین میں اعلان کیا کہ حکومت نے اپنی آ کینی حکم انی میں جواس سلطنت میں صدیوں سے جاری ہے تبدیل کرنے کا ارادہ کرلیا ہے۔ یہ فیصلہ سلمانوں کے صدیوں کے اقتدار کے خاتمہ کی شروعات کا اعلان نامہ تھا۔ چنانچہ مجلس اتحاد المسلمین جواس وقت تک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن چکی تھی بیدار ہوگئی ۔ سمار فروری ۱۹۳۸ء کوایک جلسہ مولا نا عبدالقد ریصد یقی صدر شعبہ جماعت بن چکی تھی بیدار ہوگئی ۔ سمار فروری ۱۹۳۸ء کوایک جلسہ مولا نا عبدالقد ریصد یقی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثانیہ کی صدارت میں منعقد ہوا اور مجلس کے سیاسی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے اغراض ومقاصد میں سیاسی مسلک کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا :

''مسلمانان مملکت آصفیه کی میرحثیت ہمیشہ برقرار رہے کہ فر مانروائے ملک کی ذات اور تخت ان ہی کی جماعت کے سیاسی اور تدنی اقتدار کا مظہر ہے۔ اس بناء پرمملکت کی بروستوری ترمیم میں فر مانروا کے اقتدار شاہانہ کی بقاء واحترام مقدم رہے۔''
(تاریخ اتحاد السلمین دار الا شاعت سیاسہ حیدرآ باددکن صفحہ ۴۸)

فروری ۱۹۳۸ء سے مجلس نے مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا بیڑا اُٹھایا۔ (۵۰) سال طویل جدو جہد کے بعد ہندوستان میں جب تحریک آزادی اپنے منزل کے قریب تھی اس وقت حیدرآ باد کا مسلمان جاگا تو وہ خود کو دوراہے پر کھڑا دیکھر ہا تھا۔ایک طرف جمہوریت اپنی آب و تاب سے گھور رہی تھی ، دوسری طرف مسلم مملکت مجسم فکر بنی ہے بچ چھر ہی تھی کہ اُسے کیسے بچایا جائے گا۔مسلمان (۱۵) فیصد تناسب میں ہوتے ہوئے جمہوریت کی بازی ہار چکا تھا۔ نظام کا حکیم السیاست کا اعزاز ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اگر سرعلی امام کے منصوبے نوآ باد کاری کی عملی صورت گری ہوتی تو نظام تحکیم السیاست کہلانے کے متحق رہتے ۔سرعلی امام کے وزارت عظمیٰ سے بٹنے کے بعدز مام حکومت ایسے وزراء کے ہاتھ میں آئی جوحیدرآ باد کے قدیم خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پنہیں جا ہے تھے کہ ایسے اقد امات کئے جا کیں جوجمہوریت کی بنیاد کومضبوط بناتے اور شاہی اقتر ارکو کمزور کرنے کا سبب بنتے ۔اقتد ارشاہی کی بقاء ہی نظام ،ان کے وزراءاوران کے دربار کی ترجیح تھی ۔وہ مزاج ُجو شاہانہ تبذیب کا جزلا بیفک تھا ، نظام کواس بات برراضی نہ کرسکا کہ ایک مسلم مملکت کی بقاء کے لئے اپی بادشاہت کی قربانی پیش کرے مسلمان جب جاگاتو یہی پیچیدہ سوال اس کے سامنے تھا کہ مسلم مملکت کو کیسے بچایا جائے۔ بہادریار جنگ مجلس اتحاد المسلمین کولے کراس مسلمے حل کے لئے نکل پڑے۔ یہیں سے حیدرآ باد کی فضاء میں سیاسی ہلچل تیز ہوگئ۔

# حالات، مجلس اتحاد المسلمين ، نظام اور حکومت حيدرآ باد

مجلس اتحاد المسلمین جس کا قیام ۱۹۲۷ء میں ہواصدر کا عہدہ نہ تھا بلکہ معتمد ہی کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔عرصہ درازیعنی ۱۹۳۷ء تک معتمد کے عہدہ پر ابوالبیان بہاؤالدین فائز تھے اور نواب بہادر جنگ شریک معتمد ہوئے اور بہادریار جنگ شریک معتمد ہوئے اور بہادریار جنگ شریک معتمد ہوئے اور بہادریار جنگ شریک معتمد رہے۔ ۱۹۳۹ء میں مجلس کے دستور میں مزید بتدیلی ہوئی اور صدارت کا عہدہ قائم ہوا تو نواب بہادریار جنگ کا صدر کی حیثیت سے ۱۹۲۰ء میں استخاب ممل میں آیا۔نواب بہادریار جنگ انتقال تک (۲۵ر جون ۱۹۲۲ء) صدارت کے عہدے پر فائز رہے۔

1900ء میں مجلس اتحاد المسلمین کے دستور میں ترمیم کے بعد مجلس نے مسلمانوں کے ذہبی ، تہذیبی ،سابی اور معاشی اُمور کے علاوہ سیاسی اُمور کی ذمہ داری بھی کی جووت کی ایک اہم ضرورت تھی ۔سیاسی میدان میں قدم رکھنے کے بعد مجلس پرایک بڑی بھاری ذمہ داری عاکد ہوئی ۔ایک طرف مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر ان میں سیاسی شعور پیدا کرنا اور ان کو منظم ومضوط بنانا تھا تو دوسری طرف سب سے اہم ذمہ داری ذمہ دارانہ حکومت (جمہوریت) کے تقاضوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلم مملکت کی حفاظت اور مسلمانوں کی سیاسی برتری کو قائم رکھنا تھا۔معتمد ابوالبیان بہا وَالدین اور نواب بہادریار جنگ نے مل کرخوب محنت کی :

''خواجہ بہاؤالدین نے اپنی تجارتی مصروفیتوں کے باوجود شب وروز محنت کی اورنواب بہادریار جنگ نے اپنا سارا وقت مسلمانوں کی تنظیم اوران میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں صرف کیا۔نواب صاحب کی خدا دا دقوت بیانی نے اسی موقع پر بڑا کام دیا اور مجلل کوعوام میں بڑی مقبولیت حاصل ہوگئی۔اسی زمانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے شاخوں کے قیام کا کام شروع کیا اوراس تیزی کے ساتھ شروع کیا کہ دوست و دشمن جران رہ گئے۔

اس سال ایک لائح عمل بنا کرمجلس کی شاخوں کو دیا گیا ۔ جس میں دارالمطالعہ، ورزش گاہ، دارالمباحث اور چھوٹی چھوٹی تھجارتیں شامل تھیں ۔

ایک بی سال کے اندرشاخوں کی تنظیم ،سیاسی بیداری ،ورزش گاہوں کا قیام بیہ سبمجلس نے سطرح کیااور کیوں کر بیسب کچھمکن ہوااس کا جواب صرف بیہ سے کہ کام کرنے والے پر جوش مخلص اور بے چین قلب رکھنے والے تھے۔''

(تاريخ اتحاد المسلمين دارالاشاعت سياسيه على اتحاد المسلمين هيدرآ باد صفحه ۵۰)

حیدرآ بادیس آریہ اجیوں اور ہندومہا سجا ئیوں کی منافرت آمیز اور زہریلی کارستانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان ساری منافرانہ کارروائیوں کا مقصد یہی تھا کہ ہندو وَں میں فرقہ وارانہ خیالات کی پرورش ہو، تا کہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے مطالبے میں شدت پیدا ہو۔ ۱۹۳۷ء کے بعد کانگریس نے دیمی ریاستوں میں عدم مداخلت کی پالیسی ترک کرے ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کی سعی کرنے لگے۔ آریہ ساج اور ہندومہا سجا تحریک چلانے والے کانگریس سے متاثر اشخاص نے سوامی رامانند کی تیرتھ کی سرکردگی میں ایک ادارہ حیدرآ بادا سٹیٹ کانگریس کے نام سے قائم کیا جے اگر چہ کہ انڈین میشنل کانگریس کی سرپرتی حاصل اگر چہ کہ انڈین میشنل کانگریس کی سرپرتی حاصل تھی۔ اس وقت تک آریہ ساج اور ہندومہا سجا حیدرآ باد میں فرقہ وارانہ ماحول کو ہوا دے چکے تھے۔ اب کانگریس ان دو تظیموں کے ساتھ مل کرستیہ گرہ شروع کی تا کہ ہندووں میں فرقہ وارانہ جذبات ہم کانگریس ان دو تظیموں کے ساتھ مل کرستیہ گرہ شروع کی تا کہ ہندووں میں فرقہ وارانہ جذبات ہم کانگریس ان دو تنظیموں کے ساتھ مل کرستیہ گرہ شروع کی تا کہ ہندووں میں فرقہ وارانہ جذبات ہم کانگریس ان دو تنظیموں کے ساتھ مل کرستیہ گرہ شروع کی تا کہ ہندووں میں فرقہ وارانہ جذبات کے علاوہ ہندو مسلم منافرت پیدا کی جاسکے۔

9ارڈ مبر ۱۹۳۲ء کو ہندو مہاسجانے ایک جلسہ وامن نائیک کی صدارت میں منعقد کیا جس میں یہ الزامات لگائے گئے کہ حیدرآ باد میں ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہور ہا ہے۔ ہندو مہاسجانے طرح طرح کی غلط فہیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تا کہ ہندو مسلم اتحاد کو جوصد ہوں قائم تھا نقصان پہنچایا جاسکے ۔جلسہ میں تین پمفلٹس تقسیم کئے گئے اور وامن نائیک کی تقریر اور پمفلٹس کی تا کید میں ریزولیوش منظور کیا گیا۔ مجلس نے ان کارروائیوں پر بخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام الزامات کی تر دید کی اور کہا کہ ہندو مسلم اتحاد کو مٹانے اور یہاں کے پرامن ماحول میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی جار ہی ہے۔ مجلس نے ایک پمفلٹ کے ذریعے ان تمام باتوں کا جواب دیا جو

غلط بنی اور بدامنی بھیلانے کے لئے کی گئی تھیں۔ پہفلٹ میں وہ ساری تفصیلات درج تھیں جو ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری ،حسن سلوک اور معیشت کے ہر میدان میں ان کی برتری اور سہولتوں کا تذکرہ تھا۔اس کے بچھ جھے درج ذیل ہیں :

روجلس اتحاد المسلمین ملک سرکار عالی ۱۹ رؤ تمبر ۱۹۳۲ء والے ہند و مہا سجا کے زیر برایت منعقدہ جلیے کے رز ولیوش اور جلیے نہ کور کے صدر والمن نائیک کی تقریر اوراس کی تائید میں تعین پیفلٹوں کی اشاعت کی نسبت خت اظہار افسوں و ناپندید گی کرتی ہے کہ اس کے ذریعے سراسر غلط واقعات کا ظہار کر کے ملک سرکار عالی کے صد ہا سالہ ہند و مسلم اتحاد کو مثانے اوراسی طرح ملک کے امن وامان کو بدا منی سے تبدیل کرنے کے لئے قدم اُٹھایا گیا ہے لیا انسداد و اسباب بدا منی کی خاطر مجلس اتحاد المسلمین ملک سرکار عالی رز ولیوش ہائے نہ کور ہے۔

بیرز ولیوش برطانوی ہندگی تقلید میں (جہال کے تکوم ہندومسلمان ایک تیسری فاتح و حکمران قوت ہے اکثریت واقلیت کے دلائل بردست وگریبال ہے ) اس نیت سے مرتب کیا گیا ہے کہ حیدرآ باد کی خود حکمراں ریاست میں بھی (جہال کہ حکومت نے خودا پنی محکوم رعایا کو ہرطرح ہے امن وآ زادی دے رکھی ہے ) امن سوز اغراض کی اشاعت سے ملک کی پرامن فضا کومسموم کردے۔

حقیقت حال ہے ہے کہ یہاں زراعت، تجارت، گتہ داریاں، لین دین، سمتھان ولیمکھی ، دیشپانڈیا گیری ، دیہی عہدہ داریاں وغیرہ سب ہندوؤں کے قبضے میں چھوڑ دی گئ ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ان مواضع کی بہترین اراضیات ہے وہی متمتع ہوتے ہیں ۔ ایسے تقریباً (۱۳۳) ہزار ملازمین دیہی کے ساتھ سرکار کی مہر بانی اس درجہ برقسی ہوئی ہے کہ وہ سرکاری رقم تغلب بھی کرلیں یا کسی فو جداری جرم میں سزایا بہوجا کیں تو بھی سرکاران کی تو ریث کو برقر اررکھتی اوران کے فوت ہونے پران کے ورثاء کوان کی معاش و خدمت دے کر ایسے خاطی کے خاندانی حقوق کی حفاظت کرتی رہتی ہے ۔ اس سے بڑھ کریے کہ ان ملازمین دیجی کواران نے حلقے واثا

میں ان کو ہرطرح کی تیج وشری کی اجازت ہے جس کا اثر میہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جب رعایا محاصل سرکاری داخل کرتی ہے تو اس میں سے پہلے اپنے قرضے کی رقم معہ سود مجرالے کر سرکاری پن کو بقائے میں ڈال دیتے ہیں گویا سرکارخود نقصان میں رہ کر اس طبقے کو فائدہ پنچاتی ہے۔

اس کے علاوہ ہندوؤں کے ساتھ سرکار کی رواداری کا بیام ہے کہ ہندو معاشدار لاولد فوت ہونے کے باو چودسر کارا پنی معطیہ معاشوں کو (جن کووہ الی صورت میں داخل سرکار کر لینے کی بالکل مجازہے )محض تبنیت کے ضمن میں ایک راستہ چیلنے والے شخص پر بھی محال کرویتی ہے۔

الکھوں روپیوں کا نقدرسوم اور لاکھوں روپیوں کی معاش دیمکھی و دیشیانڈیا گیری جوکھن موقق ومقامی خدمات کی ادائی کامعاوضہ تھا۔ باوجوداب ان خدمات کے باقی خدر ہنے اور ان فرائفل کوسر کار دوسرے ذرائع سے بیمصارف مزیدانجام دلانے کے وہ تمام معاش ہائے معاوضہ ہر دراثت پر بغیر کی وضعات دکی کے بدستوران پر بحال رکھے جاتے ہیں۔

یہی وہ مراعات ہیں کہ ہندوؤں کی محاشیں دوسوسال کی حکمرانی آ صفیہ کے بعد بھی علیٰ حالہ قائم و برقرار ہیں ۔جس کے باعث ہندوؤں کا تمول کبھی زوال پذیز بیس ہوا۔ اس کے برقکس مسلمانوں کی بیحالت کہ :

- (۱) لاولد نوت شده مسلمانوں کی صد ہا معاشیں داخل سر کار ہو گئیں اور ہوتی جاتی ہیں چنانچیآج تک تخیینا ۴۵ فیصدی خالصہ ہو چکی ہیں۔
  - (۲) اگر کسی وارث اناث پرجز أبحال بھی ہوتا تو تاحیات کی قیدلگ جاتی ہے۔
- (۳) وہ تمام منصب جوان کے خون بہانے اور جاں شاری کرنے کے صلہ میں عطا ہوئے تھےان میں سے ہرورا ثت پروضعات کا عمل نافذ ہے جس کے باعث صد ہا منصب معدوم ہوکراس وقت تک سینکڑ وں خاندان معرض تباہی میں آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کو جومعاشیں مقامی اور موقتی خد مات کے لئے مثل سمستان و دیسمکھ و

ويسپانڈييه وغيره عطا ہوئے تتھےمثلأ مدافعانہ نوج وحفاظت قلعہ جات وغيرہ وہ

سب محض اس بناء پر کہ اب محل شرط باقی نہیں رہا ہے شریک خالصہ کر لئے گئے اور کر لئے جاتے ہیں۔ بحالیکہ اس عنوان کی معاشیں محل شرط باقی ندر ہنے پر بھی ہندوؤں پر بحال واجرا کئے جاتے ہیں۔

(۵) زراعت کرنا چاہیں تو عہدہ داران دیمی جو تمام تر ہندو ہیں وہاں بشکل وخل یانے کاموقع دیتے ہیں۔

(۱) تجارت کے لئے رویئے کی ضرورت ہے مگریہ خودہی ہندوؤں کے مقروض ہیں۔

اب ان کی معیشت وزندگی بسر کرنے کا اہم اور واحد ذریعہ صرف ملازمت رہ گیا ہے۔ جس میں کثیر کئے بغیر کسی آسائش کے محض زندگی کے دن گذارتے ہیں اور پھر ملازمتوں کا دائر ہجی محدود ہے۔ ہریں ہم قدیم سے بیمل رہاہے کہ اس میں بھی ہندوؤں کو معقول تعداد میں حکومت واخل کرتی رہتی ہے جس سے مسلمانوں کی حق تلفی ہوکرون بدن وہ مفلس و خشہ حال ہوتے جارہے ہیں۔''

(تاريخ اتحاد السلمين دارالا شاعت سياسي مجلس اتحاد السلمين حيدرآ باد صفحه ٣٥ تا ٣٠)

اسی طرح سے آر بیہ ای اور ہندو مہا ہے اے جھے حیدرآ بادیل وافل ہوتے رہے۔ ان کا کام فرقہ وارانہ نعر ہے، ترانے ، اشتعال انگیزی پیدا کرنا ، فرقہ وارانہ فساد کروانا ، مسلمانوں کافل کرنا کام فرقہ وارانہ فساد کروانا ، مسلمانوں کافل کرنا کام فرقہ وارانہ فساد کروانا ، مسلمانوں کافل کرنا تھا۔ آپسی مخاصمت کاکوئی واقعہ ہوتا تو فرقہ وارانہ رنگ دیجے۔ ڈسمبر ۱۹۳۷ء میں گنجوٹی مقام کے ایک شراب خانہ کے جھڑے نے فرقہ واری جھڑپ کی شکل اختیار کی اور اس میں دسمیانا می ایک شخص کی موت واقع ہوئی۔ آریہ ساجیوں نے واری جھڑپ کی شکل اختیار کی اور اس میں دسمیانا می ایک شخص کی موت واقع ہوئی۔ آریہ ساجیوں نے اسی کانام وید پرکاش دیا اور الزام لگایا کہ چوں کہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا اس لئے اسے قبل کیا گیا جب کہ تحقیقات کے بعد مرنے والے کانام اور الزامات غلط ثابت ہوئے۔ ۲۱ رمار چ اسک کی گو ال نے تحقیق کی تو پہتہ چلا کہ ایک تا نگے پرجس میں (س) مسلمان سوار سے ہندوؤں نے جورنگ ریلی منار ہے سے مسلمانوں پر رنگ بھینکا جب ایک تا نگے سے اُتر پڑا اور احتجاج کیا تو آر رہے ساجی کارکنوں نے اسے گھیر لیا اور بر چھے سے بھونک کو قبل کردیا اور کہنے لگے کہ خاکسار بڑی تعداد میں جمع ہوکر ہندوؤں کوڈرایا دھمکایا اور جملے کیا نینجیاً ایک مسلم

فوت ہوا۔ حیررآ باد میں ۱۹۳۸ء میں دھول پیٹ کامشہور فساد ہے جس میں دومسلمان ناحق شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک نواز خان ، بہادر یار جنگ کاعزیز تھا اور دوسرا نو جوان سید زادہ بندہ میاں تھا۔ دونوں بھی چنچل گوڑہ کے تھے۔ نظام آباد، پر بھنی ، اود گیر، چنگو چہ میں مسلمان مارے گئے۔ کلیانی ، گنجوٹی وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے ہوئے۔ ان سارے فسادات کے چیچے آریہ سابی اور ہندو مہاسجائی تھے۔ اس طرح سے ساری ریاست میں فساد کا ماحول بنادیا گیا تھا اور مسلمان پست ہمت ہورے ۔ روفت مجلس اتحاد آسلمین نے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ آئیس جنجوڑا کہ حکمران قوم ہونے کے ناطے خواب غفلت میں ندر ہیں۔ حالات حاضرہ سے مطابقت پیدا کریں اور یہ کہ ذاتی منعت سے نکل کر تہاری زندگی اللہ اور اس کی گلوق کے لئے ہوئی چا ہے ۔ اجتماعی زندگی اور تو می مطابقت پیدا کریں تو خاتمہ میں منعت سے نکل کر تہاری و بیات کی اللہ اور اس کی گلوق کے لئے ہوئی چا ہے ۔ اجتماعی زندگی اور تو می مطابقت پیدا کریں تو خاتمہ میں کوئی شہر نہیں۔ تہاری صیانت کی گفیل جو ذات پاک ہے اس کی ری کو تھامو۔ اس طرح سے معلی نوں کے سیاسی شعور اُجا گر کیا گیا اور آئیس پست ہمتی سے نکالا گیا۔ یہ جلس کا دوسر ااہم کارنامہ مسلمانوں کی دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔

اس کے بعد ان ہندو جماعتوں نے متحدہ محاذ قائم کیا ۔حکومت حیدرآ باد اور نظام کو بدنام کرنے کی غرض سے ہندوستان کے طول وعرض میں حیدرآ باد کاسیاہ ترین تصویر پیش کی اور ہندوؤں پر مظالم کا حجموٹا پرو بگنڈہ شروع کیا۔ جب یہ نیا محاذ کھولا گیا تو مجلس کے لئے بھی ضروری تھااس کا سد باب کیا جائے۔

'' چنانچاس تدبیر کے پیش رفت آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس پٹنہ میں بمعیت نواب بہادر یار جنگ بہادرومولوی احمد عبداللہ مسدوی شرکت کی گئی جہاں ہندوستان بھر کے مسلم زعماء اور نمائندگان موجود تنے اور حیدر آباد کے مسئلہ کو پیش کیا گیا۔ اس طرح حیدر آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیرونی مسلم انوں کے دلوں میں حیدر آباد کے لئے ایک ایسا ورد پیدا کیا گیا کہ وہ حیدر آباد کے مسئلہ کو اپنا مسئلہ بھنے لگے۔ چنانچہ آریہ سان کی جانب سے جب ۲۲ رجنوری ۱۹۳۹ء کوآل انڈیا حیدر آباد ڈے مقرر کیا گیا تو ہندوستان کے ہر گوشے سے مسلمان اداروں اور عوام نے اس کا جواب دیا۔ حیدر آباد کی ستیگرہ کے خلاف ہندوستان کا مسئلہ دستان کا

کوئی گوشداییا باقی نہیں رہاجہاں سے مسلمانوں نے آواز بلندنہیں کی۔اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ معاندین کے حوصلے بہت ہوگئے۔''

( تاريخ اتحادالسلمين دارالاشاعت سياسي مجلس اتحاد السلمين حيدرآ باد صفحه ۵۹ )

ہندو پرلیس کی زہرافشانیوں کی وجہ سے برطانوی ہند بری طرح متاثر ہور ہاتھا ہجلس نے سید فضل حسن وکیل ہائیکوٹ ورکن مجلس عاملہ مجلس کی صدارت میں ایک وفد برطانیہ ہند کے مختلف صوبہ جات کے لئے روانہ کیا ۔ اس وفد نے دو ماہ تک مختلف مقامات کا دورہ کر کے ہندوؤں کے ظاف جومعا ندانہ پرو بگنڈہ کیا گیا تھا ذمہ دارانہ افراد اوراداروں سے ملاقات کر کے بیواضح کیا کہ ہندوؤں پرمبینظم وستم کی رودادوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گوالیار، جودھپوراور جے پور کی طرح مسلمانوں پر جوظلم وزیادتی ہوئی ہے ویسی حیدرآ باد میں ہندوؤں پرکوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے خوال کے خوال کی مسلمانوں کے خوال کے خوال کی مسلمانوں کے خوال کی مسلمانوں کے خوال کی مسلمانوں کے خوال کے خوال کی کا در مارے برطانیہ ہندگی میں ہندوؤں کے ساتھ گرہوں کے خوال کے اور اور ہندوسیول لبرٹی اور آرین ڈیفنس لیگ کے ستیہ گرہوں کے خوال کے اور نہیں باندہوئیں ۔ یہ ایک تیسری اہم کامیا بی تھی۔

اسٹیٹ کانگریس کا قیام عمل آیا تو حکومت نے اسے غیر قانونی قرار دے کر پابندی لگادی۔
لیکن آریساج اور ہندومہا سجا کو کھلی چھوٹ دے دی ۔اسٹیٹ کانگریس پر پابندی لگانے کے بعد
وہی کانگریسی آریساجی اور ہندومہا سجائی ہندوسیول لبرٹی یونین اور آریساجی آرین ڈیفنس لیگ
کے نام سے ستیگرہ وغیرہ کے ذریعہ اپنی مہمات جاری رکھیں ۔لیکن افسوس کہ حکومت نے ان تحریکوں
پرقابو پانے نہ کوئی مضوط پالیسی اختیار کی اور نہ حکومت نے جھوٹے پرو پگنڈہ ہسے پیداشدہ تاثر کوختم
کرنے کے لئے کوئی اقد امات کئے تاہم حکومت کا کام مجلس نے کیا اور اس کے احتجاج اور کوششوں
کے نتیجہ میں سارا ہندوستان مخالف حیدر آباد کے بجائے موافق حیدر آبادہوا۔

در مجلس اتحاد السلمین نے اس نازک وقت میں جہاں مسلمانوں کے حقوق کی حقاظت کی ان کو سیح حالات سے باخبر رکھنے اور ان میں حقیقی سیاسی شعور پیدا کرنے کی خدشیں انجام دیں وہاں اس فریفنہ ہے بھی بے خبر نہیں رہی جو ایک تجی و فادار جماعت ہونے کی بناء پر دولت آصفیہ کی طرف وہ اپنے

ذمہ دار ارکان کو برطانوی ہند میں جہاں سے بے کار اور جابل نو جوانوں کو پانچ چھآنے پومیہ اُجرت دے کرستیہ گرہ کے لئے لایا جاتا تھا بھیج کر وہاں کے ناواقف لوگوں کو صحیح حالات سے روشناس کرایا۔ دوسری طرف اس نے حکومت کو بہترین دانشمندا نہ مشورے اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے دیے اور ملک میں دہشت انگیزی اور امن سوزی کی جو ناپاک کوشش کی جارہی تھی ان کے واقعی تدارک کی طرف متوجہ کیا۔

یدایک افسوس ناک حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کواپنی مخلصانہ مساعی میں بیرون مما لک محروسه جس قدر کامیا بی حاصل ہوئی اس قدرا ندرون ملک اسے نا کا می کا منہ و کیمناپڑا۔ آربیهاجی اپنی شرانگیزی میں برابر مشغول رہے۔خود شہر حیدر آباد عافیت سوز اور امن شکن ہنگاموں کا شکار ہوتا ر ہالیکن حکومت نے پنجیآ ہنی کی قوت دکھانے کے بجائے ان کے سریر مادرمہر بان کی طرح شفقت کا ہاتھ چھیرا ان کے لئے جیل خانوں میں وہ راحتیں مهیا کی گئیں جوان بیچارے مزدوروں کواپنی جھوپنژیوں میں بھی میسرنیآ سکتی تھیں ۔عدالت کے فیصلہ کے باد جودان سے مشقت نہ لی گئی۔ان کے لئے اولٹین اور دو دھ مہا کہا گیااس طرح قانون شکنی کے بجرمین کے دل بڑھائے گئے حکومت نے امن قائم رکھنے کے فرض کو رواداری اور محبت کی فراوانی سے بھلا دیا حتیٰ کہ بار بارا پی صفائی اخبارات میں پیش کر کے ایے وقار کوبھی صدمہ پنچایا حکومت نے عملاً میرٹا ہت کردیا کہ اسے ہندوؤں کی خاطر داری ملمانوں سے زیادہ منظور ہے۔اس وقت مجلس اتحاد اسلمین کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا۔وکن میں مسلمانوں کے بشش صدسالہ فاتحانہ اقتد اراور حا کمانہ و قار کونزع میں ویکھ کراس ہے نہ رہا گیا۔اسنے حکومت پرنکتہ چینی کی اور عزم کرلیا کہ:

'' و مسلمانان مملکت آصفیہ کے ان مفادات وامتیازات اور حقوق کو برقر ارر کھے گی جو دکن میں ان کو نہ صرف سیاسی اقتدار کی بقاء بلکہ معاشی اور ثقافتی حیثیت کے تحفظ کے لئے تو ارٹاو تعاملاً حاصل رہے ہیں۔''

''اب مجلس کے کا ندھوں پر دو گونہ ذمہ داریوں کا بارتھا۔ایک تو و فادار اورانتہائی و فادار جماعت ہونے کی بناء پر حکومت کوآصفی تخت و تاج کے و فادار دافتد ارکی حفاظت کے کے مخلصانہ اور مفید مشورے دینا اور دوم ملت اسلامیہ دکن کے حقوق کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کو تیار کرنا تا کہ گذشتہ چیسوسال ہے جس طرح حکومت دکن کے دست راست بنے رہے ہیں آئندہ بھی حکومت کے ہرآڑے وقت میں کام آسکیں۔''

( تاريخ اتحاد السلمين دارالا شاعت سياسي مجلس اتحاد السلمين حيدراً باد صفحه ٢١ تا ٦٣)

مجلس اتحاد آسلمین ، حالات زمانه کامقابله کرتے ہوئے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ حکومت کے لئے بھی بڑی خدمات انجام دے رہی تھی ۔ مگر حکومت خاموش تماشائی تھی ۔ پچھ کیا تو بس آریہ ساجیوں اور ہندومہا سبھائیوں کوخوش کرنے کے لئے کیا تا کہ ہندوعوام کوخالف یا ناراض نہ کیا جاسکے جونظام کی بقاء کے لئے خطرہ بن سکتے تھے۔

مجلس اتحاد المسلمین کواس تلخ حقیقت کے باوجود بڑا نازک اوراہم کام انجام دینا ضروری تھا جوسلمان اور سلم مملکت کے مفاد کے لئے تھا۔ مجلس اور نواب بہادر جنگ کی دوررس نگاہیں اس خطر کے کو بھانپ چی تھیں کہ ذمہ دارانہ حکومت کے مقابل مسلمانوں کا کھڑار بہنا مشکل ہے۔ کیوں کہ دو ہ آبادی کے تناسب میں (۱۵) فیصد ہونے کی وجہ سے بڑی اقلیت میں تھے اور (۸۵) فیصد والے اکثر یتی طبقہ بندو سے مقابلہ بے معنی تھا۔ اس نازک موقع پر بہادر یار جنگ ہی برصغیر کے وہ واحد مسلمان تھے جفوں نے مسلمانوں کی عددی کم زور طاقت کے باوجود مسلم اقتدار کا نعرہ وبلند کیا۔ واحد مسلمان تھے جفوں نے مسلمانوں کی عددی کم زور طاقت کے باوجود مسلم اقتدار کا نعرہ وہلند کیا۔ انہوں نے بہ با نگ دھل اعلان کیا کہ مسلمان اس سرز مین پر سات سوسال سے غالب و حاکم رہے ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں آزاد اور آنگریزوں کے حلیف رہے ہیں۔ اس لئے آخیں حکر انی کا حق ہیں اور تاریخ کے ہر دور میں آزاد اور آنگریزوں کے حلیف رہے ہیں۔ اس لئے آخیں حکر انی کا حق اعلان بہادر یار جنگ کی جمارت ایمانی کا مظہر تھا اور اپنے اس دعوے پر عالمی شہرت یافتہ ماہر دستور کا نون و سیاست داں جناح سے مہر تو ثیق شہت کروائی۔ اپنے دعوی کے جواز میں جود لاکل اپنی تقاریر میں بیش کئے بڑے سے بڑے علم دار بھی بے وزن نہیں یائے۔

ہندوستان کی مسلم اقلیت مسلم اقتد ارکی بجائے تحفظات کے لئے کوشاں تھی بہا دریار جنگ کی تقاریرنے ان کارُرخ ہی بدل ڈالا:

ل تقاریرونگارشات قا کدلت بهاوریار جنگ – بهادریار جنگ اکیڈ کی کراچی صفحہ ۱۵۴،۱۵۳

''بہادریار جنگ کامسلمانان ہند ہے پہلا سیاسی رابطمسلم لیگ کے اجلاس بیٹنہ ۱۹۳۸ء میں ہوا۔ یہاں انھوں نے ایک مخصوص علحد ہ جلسہ میں جوصوبہ سرحد کے اورنگ زیب خال کی صدارت میں منعقد ہوا تھا ،حیر آباد کے مجوزہ دستوری اصلاحات کے تعلق ہےاس موقف پرجوانھوں نے اختیار کیا تھا،شرح دبسط کےساتھدوشنی ڈالی،جس کا خلاصہ ان ہی کے الفاظ میں یہ تھا کہ' میں مسلمانان حیدراً باد کے مفادات کے تحفظ ادرم اعات کے حصول کے لئے کوشان نہیں ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی تحریک مسلمانان حیدرآ باد کے مفادات کے تحفظ کی تح یک ہے اور نہان کے لئے مراعات کے حصول کی جدو جہد \_میری جنگ' مسلم اقتدار'' کی جنگ ہے! مسلمان سات سوسال سے سرز مین دکن پر حکمران رہے ہیں۔اب نصیں مغربی جمہوری تصورات کی آٹر کے کر تکوم نہیں بنایا جاسکا۔ اکثریت کی تمین گاہ میں بیٹھ کر''مسلم اقتدار'' کے اس قلعہ کوجس کا نام حیدراً بادے ڈھانے نہیں دیا جائے گا۔قائدین مسلم لیگ کے لئے بیایک اچنجے میں ڈالنے والی بات تھی کے حیدرآ باد کی مسلم اقلیت کا پیر ہنماا پنی اقلیت کے لئے حقوق کا تحفظ جاہ رہا ہے اور ندمر اعات کا طالب ہے بلكه وه ادعا حكمر انى كرر ما ہے اب تك جوسياس تحريكات مسلمانان مبتد كے قائدين نے چلاكى تھیں ،ان کامقصد ومنشاء صرف بیتھا کہ مسلمانوں کا جداگا نتشخنص برقر ارر ہے اور دستوری ترقی کی ہرمنزل بران کے حقوق کا تحفظ ہوتارہے۔ گویا مسلمانان ہند کی ہر سائ تحریک ''تحفظ حقوق'' ی تحریک تھی'' دعویٰ اقتدار'' ی تحریک نتھی۔اس کی سب سے بڑی وجدوہ مرعوبیت تقی ، جو برطانوی تصور جمهوریت کے تحت ان کے ذبن و د ماغ یر'' ایک عد دی اقلیت''ہونے کے باعث چھاگئ تھی یاانگریز ہندو کھ جوڑنے اپنے دانشورانہ یروپگنڈے کے زور پران کے دلوں میں بٹھادی تھی۔''عددی اقلیت'' تو بس تحفظات کا مطالبہ کر عمتی ہے وہ اقتدار کی بات کیے کر سکتی ہے۔ یفتش مسلمانان ہند کے دل ود ماغ پر ثبت ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کے قائدین بھی' دمسلم اقتدار'' کی بات کرتے ہوئے بچکچا ہٹ محسوں کرتے تھے۔ بہادریار جنگ کے نعرۂ مستانہ''ہم دکن کے بادشاہ ہیں''نے ان کو چونکادیا۔ بیا یک اور واقعہ ہے کہ اجلاس پیٹنے کے بعدمسلمانان ہند کی سیاست کا زُخ بدل گیا اور اجلاس لا ہور 🗝 ۱۹ء میں انھوں نے ''حصول تحفظات' کے بجائے'' حصول اقتدار' کواپنانصب العین قرار دے دیا۔ مسلم عوام اوران کے قائدین کے مطبح نظر کی اس تبدیلی میں جہاں اورعوال کارفر ما تھے، وہاں بہادر جنگ کی جرائت ایمانی کوبھی دخل تھا کہ انھوں نے اُمت مسلمہ ہندگی آ تکھوں کے سامنے ایک نئی تصویر کی نقاب کشائی کی ، جس کی درخشانی و تابانی کے سامنے پرائے تصورات تحفظات ومراعات ماند پڑ گئے اورا یک نیا تصور' حکمرانی وفر مانروائی'' جگمگا اُٹھا! یہ سب کچھاس وقت ہوا جب کہ ایک مردمومن نے ان کی آ تکھوں پر سے عددی اقلیت کی مرعوبیت کا پردہ اُٹھایا اوران کے ذبن و د ماغ پر سے بچکچا ہٹ کا وہ نقش مٹایا جو اُٹھیں دعوی اقتدار و حکمرانی ہے۔ اُٹھی اور کے ہوئے تھا۔''

(تقاريرو نگارشات بهادريار جنگ شائع كرده بهادريار جنگ اكيد كي كراچي صفحه ١٥٦،١٥٥)

اسی لئے مجلس کے دستور میں اغراض و مقاصد میں جوسیاسی مسلک کا اضافہ ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمانان مملکت آصفیہ کی بیے حیثیت ہمیشہ برقر ارہے کہ فر مانروائے ملک کی ذات اور تخت ان ہی کے جماعت کے سیاسی اور تمدنی اقتد ار کا مظہر ہے۔اس بناء پرمملکت کی ہر دستوری ترمیم میں فر مانرواکے اقتدار شاہانہ کی بقاء واحتر ام مقدم ہے۔

1900 علی میں استوں میں ہوری کے بعد ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کا مطالبہ دلیں ریاستوں میں جڑ کیٹر رہا تھا۔ ہندووں کے بعض گوشوں سے خاص طور پر برہمن لابی کی طرف سے دستوری اصلاحات کا مطالبہ اس مقصد کے تحت شروع کیا گیا تھا کہ دستور میں تبدیلی سے اقتد ارمشی بھراعلی ذات کے ہندو، برہمن، بنیا وغیرہ کے ہاتھ آئے گا۔ حیدرآ بادمیں فرقہ وارانہ منافرت جوآ ریہ ساج، ہندومہا سبجا اور کا نگریس کی جانب سے بھیلائی گئتی اس سے مجلس پریشان تھی کہ دونوں فرقوں کا مدیوں سے قائم تانہ بانہ لوٹ جائے تو زیادہ فائدہ تو اکثریت کی بناء پر آئندہ ہندووں کو ہوگا اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں فرقوں میں اختلاف کی خلیج بڑھے۔ اس لئے مجلس اتحادوا تفاق کو قائم رکھنے کی لئے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دونوں فرقوں میں اختلاف کی خلیج بڑھے۔ اسی لئے مجلس اتحادوا تفاق کو قائم رکھنے کی رکھنے کی علی خان بیرسٹر نے جومجلسی نہ تھے اتحادوا تفاق کو قائم رکھنے کی غرض سے جدوجہد شروع کی اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کا کام شروع ہوا۔ میر اکبرعلی خان نے نواب غرض سے جدوجہد شروع کی اور ایک متحدہ پلیٹ فارم کا کام شروع ہوا۔ میر اکبرعلی خان نے نواب بہادریار جنگ میر اکبرعلی خان ، کاشی ناتھ راؤو بید بیاور

ہنمنت راؤکے درمیان کوئی چودہ نشتیں ہوئیں اور مفاہمت ہڑی حد تک طے پا چکی تھی اور بیر مفاہمت فیصلہ حکومت کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا کہ کار آبان ۲۳ ۱۳۳۱ ف (۲۲ رسمبر ۱۹۳۷ء) کور اکبر حدری صدراعظم باب حکومت نے دستوری اصلاحات کے لئے ایک کمیٹی کے تقر رکا اعلان فر مایا۔ اس بے وقت اعلان نے مفاہمتی کوشش پر پانی پھیر دیا۔ بیہ بات بعید از عقل تھی کہ آخراس اہم کوشش کونظام کی حکومت نے کیوں سبوتاج کیا۔ اگر مجلس اور چندا ہم قائدین کے سرکامیا بی کا سبرا جاتا تھا تو حضور نظام کی حکومت نے کیوں سبوتاج کیا۔ اگر مجلس اور چندا ہم قائدین کے سرکامیا بی کا سبرا جاتا تھا تو حضور نظام کا کونسامقام متاثر ہور ہاتھا۔ آخر بیر بن بنائی تدبیر نظام کوہی منظوری کے لئے پیش کی جانے والی تھی جوآ خرکار حضور نظام کی منظوری کی مر ہون منت ہی تو تھی۔ نظام ،سرا کبر حیدری اور حکومت کی ناعاقبت اندیثی کا واویلا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اب ہندوؤں میں مفاہمت سے کوئی ولیجی باقی نہ ناعاقبت اندیثی کا واویلا جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اب ہندوؤں میں مفاہمت سے کوئی ولیجی باقی نہ رہی بلکہ فرقہ وارانہ جذبات کے ماحول کوہوا گی۔

پھر چندمسلمانوں نے مفاہمت کی کوشش کی ۔نواب بہادریار جنگ مسلمانوں کی طرف سے اور ہندوؤں کی طرف سے کون نمائند گی کرےخود ہندوؤں میں اختلاف رہا۔ بالآ خرنرسنگ راؤ کا انتخاب کیا گیا۔

''ابتدائی دور میں یہ گفتگو بڑی اچھی طرح جاری رہی اور قضیہ بلحتا نظر آنے لگا لیکن نوعیت حکومت کے مسئلہ پر دونوں حضرات کے مابین اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں اپنے انقط ہائے نقط ہائے نظر پرشدت کے ساتھ مصرر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گفتگو بھی ناکام رہی۔ شاکع شدہ مراسلت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر نرسنگ راؤکواس پراصرار تھا کہ ''ذمہ دارانہ حکومت'' کو کم از کم بعید نصب العین کی حیثیت سے راضی نامہ میں شلیم کرلیا جائے اور نواب بہادر یار جنگ بہادراس امر پرمصر تھے کہ گفتگو کی پہلی منزل میں جب یہ طے شدہ ہے کہ موجودہ طریقہ حکومت کی تبدیلی کا نہ کوئی مطالبہ کیا جائے گا اور نہ مستقبل کے طے شدہ ہے کہ موجودہ طریقہ حکومت کی تبدیلی کا نہ کوئی مطالبہ کیا جائے گا اور نہ مستقبل کے لئے کوئی شرط یا پابندی عائد کی جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب العین کے تول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب العین کے تبول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب العین کے تبول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب العین کے تبول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب العین کے تبول کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں سے ایسے کسی نصب کے تبویل کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گی تو ایسی میں کے تبویل کرنے کی خوال کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گیا تو ایسی کے تبویل کرنے کو کوئی شرکے کہ کوئی شعب کے تبویل کی خوال کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گیا تو ایسی کیا جائے گیا کی کوئی تو کرموں کے کسی کی تو ایسی کیا جائے گیں تو ایسی کی تو کی کوئی تو کرفی خوال کرنے کی تو کی کوئی تو کی کوئی تو کیا کہ کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی کوئی تو کرنے کیا کہ کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کیا کہ کوئی تو کرنے کی تو کرنے کی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی تو کرنے کرنے کی کوئی کوئی تو کرنے کرنے کی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئی کوئی کرنے کی کوئی کوئی تو کرنے کی کوئی تو کرنے کی کوئ

(تاریخ اتحاد کمسلمین جاری کرده دارالاشاعت سیاسیه صفحه ۲۲، ۹۲) ''مفاهمت کی دوسری کوشش مسٹر زسنگ را دایلیریئر اخبار رعیت نے کی اور و ہ جس وجہ ناکام ربی اس کا آپ سب کوعلم ہے کیوں کہ میری اوران کی مراسلت اخبارات میں شائع ہو چی ہے ۔ اول تو ان کی جماعت ان کوخط اعتماد دینے کے لئے تیار ہی نہیں۔ جب ان کوخط اعتماد ملاتو گفتگوٹر وع ہوئی تعلیم اور محکم اُمور نہ ہی سے متعلق مسائل کو متفقہ رائے سے طے کیا گیا ۔ طریق حکومت کے مسئلے پر میر ا اور ان کا اختلاف شدید ہوگیا ۔ وہ ذمہ دارانہ حکومت چاہیے تھے اور میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے ان کوا پنے دلائل سے مطمئن کرلیا تھا اور وہ اس پر راضی بھی ہو چکے تھے کہ اس مطالبے پر اصرار نہ کریں گے اور ہم کی اور طریقے پر غور کر رہے تھے کہ مسر نرسنگ راؤنے جمھے وار دھا چلنے کی وعوت دی ۔ میرے انکار پر وہ خود گئے اور وہاں سے لوٹے تو ذمہ دارانہ حکومت کے مطالبے پر شدید میرار کے ساتھ لوٹے اور ان کا یہی اصرار انقطاع گفتگو کا باعث ہوا۔''

(تقاريرونگار شات بهادريار جنگ - بهادريار جنگ اكاذي كراچي صفحه ٢٠١)

یادرہے کہ میرا کبرعلی خان ایک بیشلسٹ مسلمان تھاور بہادر یار جنگ اس وقت کے سیکولر رہنما کہلانے کے مستحق تھے۔ ہندوبھی ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کی بات کا اثر ان پر بہت تھا اور ٹالتے نہ تھے۔ مسلمانوں کے مانے ہوئے اور دل و جاں سے چاہے جانے والے رہنما تھے۔ دستوری اصلاحات کا کوئی مطالبہ کسی گوشہ سے نہ تھا۔ انگیزوں کا دباؤ تھا کہ حیدر آبادوفاق میں شریک ہواور کا نگریس چاہتی تھی کہ وفاق میں روسا کے سلطنت کے نامز دکردہ نمائندوں کی بجائے وائی منتخبہ نمائندے ہوں۔ غالبًا کا نگریبوں سے مرعوب ہوکر اور انگیزوں کوخوش کرنے کے لئے یہ ناعا قبت نمائندے ہوں۔ غالبًا کا نگریبوں سے مرعوب ہوکر اور انگیزوں کوخوش کرنے کے لئے یہ ناعا قبت اندیش اقد ام کیا گیا ہوونا میں اور سرا کبر حیدری کی بڑی فاش سیاسی غلطی تھی۔ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا اور خود نظام کا ہوا۔ مجلس اتحاد آسلمین کا یہ ادعا تھا کہ ایسے اقد امات اس عہدعثانی کا حیدر آباد بجاطور پر ترقیات اور اصلاحات کے لئے امتیازی خصوصیت کا عامل تھا درارت کے قدیم طریقوں کو تبدیل کر مے جلس وزراء (جس کوباب حکومت یا Cabinet کہتے ہیں)

ہ بی ہیں۔ قائم کر کے وزراءاورصدراعظم کے اختیارات وضع کئے گئے تھے۔سب سے اہم کام عاملہ سے عدلیہ کو علحدہ کیا گیا مجلس وضع قانون کو وسعت دے کرقانون دانوں اور مختلف نمائندوں کوشامل کیا گیا۔ بیہ مجلس وضع قانون صحیح معنوں میں مقتنہ (Legislature) تھی ۔اس لحاظ سے مقتنہ ، عاملہ اور عدلیہ سلطنت کے (۳) اہم شعبے قائم کئے گئے ۔مقلنہ جومحدو دنمائندوں پرمشمل تھی ( قانون پیشہ سے دو ار کان ، جا گیردار طبقے کے دو ، اور صرفخاص مبارک سے ایک اور عام رعایا کے دونمائندوں کے علاوہ ذ مه عهده داروں برمشتمل تھی) چوں کہ تر قیات مختلف شعبہ ہائے حیات میں ہور ہی تھیں اس لئے نظام نے مناسب سمجھا کیمجھدارعوا می نمائندوں کو جو حکومت کی تر قیات میں مفیدمشورے دے سکتے ہیں ، شامل کیا جائے ۔اس لئے مقتنہ کی اصلاح کی جانب توجہ ہوئی اور ۱۹۲۰ء میں اس مقصد کے تحت فرمان جاری ہوا۔ نظام کا مطح نظریا مقصداس کے سوا کیجھ نہ تھا کہ قانون سازمشیروں کی تعداد میں کچھ اوراصحاب فکر کااضا فہ کیا جائے۔ رائے بالمکند (وظیفہ یاب جج ہائی کورٹ) کو حکم ہوا کہ اس مقصد کے تحت ایک رپورٹ توسیع مجلس وضع قانون مرتب کی جائے۔ پیز مانہ سرعلی امام کا تھا۔اگریہاس وقت ہوتے تو بیکام بعجلت مکنہ اور نظام کے مقصد کے مطابق پکیل یاجا تا۔ان کے جانے کے بعد جو صدراعظم اوروزراءآ ئے اس کا م کولیت ولعل میں اس لئے ڈال دیا کیمجلس وضع قانو ن میں تو سیعے کی وجہ ہے جمہوریت کی بنیادیڑے گی جورفتہ رفتہ اقتد ارہی پراٹز انداز ہوگی ۔اس لئے اس مسئلہ کوٹالا جانے لگا۔۱۹۳۵ء کے وفاقی قانون کے نفاذ کے بعد ۱۹۳۷ء میں برطانوی ہند میں جب ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لئے اقدامات کئے گئے اور اس طرح کی حکومتیں قائم ہوئیں تو کا نگریس نے ہندومہا سبھااورآ ربیہاج سے ہاتھ ملا کر حیدرآ بادمیں فرقہ وارانہ فسادیپدا کرنے کی کوشش کی۔اُدھر انگریز قیام وفاق کے لئے پردلیی ریاستوں پر دباؤڈ النے لگے۔سرا کبرحیدری نے غالبًا ان اثرات کے تحت بلاسو ہے شمجھے عوامی نمائندوں خاص طور پرمجلس اتحا دالمسلمین کے مشورے کے بغیر ریکا یک دستوری اصلاحات کااعلان کرکے ناعاقبتا نہ اقدام کیا۔اس قتم کی اصلاحات کاعوام کے کسی گوشے سے نہ تو مطالبہ تھااور نہ نظام کا ایبا مطمح نظر تھا۔اس لیے مجلس اتحا دامسلمین نے اسے قبول نہیں کیا اور وہ احتجاج کرتی رہی ےحکومت پر داضح کیا گیا کہ مسلمانوں کے ذمہ دار ادر حقیقی نمائندوں سے تبادلہ خیال ہو اور اخیں اس پرمطمئن کیا جائے کہ سلم مفادی پوری حفاظت ہوتی ہے۔اس وقت فضاءان اصلاحات کے لئے موافق نہیں تھی ۔اصلاحات کی نوعیت کچھ بھی ہو کوئی بھی طبقہ مطمئن نہیں تھا اور بے چین تھا۔اگرنظم ونسق میں خرابیاں ہوں تو ان کی اصلاح کی جائے۔اس لئے اصلاحات غیر ضروری ہیں اور انھیں روک دیا جائے مجلس نے ۱۹ رار دی بہشت ۱۳۲۸ ف کوایک وفد جواراکین علمہ پر مشتل تھا صدراعظم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے ایک یا دواشت بھی اصلاحات کے خلاف میں پیش کی اور مطالبہ کیا کہ حیدرآ باد کاسیاسی اقتد ارمتفرر نہ ہو۔ موجودہ دستور میں کوئی تبدیلی ناگزیہ ہوتو مسلمان کوئی الی سیاسی تبدیلی قبول نہیں کرے گاجس میں مسلمانوں کی سیاسی برتری جوسالہا سال سے چلی آرہی ہے متاثر ہوجاتی ہو۔ باوجوداس نمائندگی اوراحتجاج کے کمیٹی کام کرتی رہی۔

آ بنگاریٹی نے ۲۵ رمبرسہ ۱۳۴۷ ف م ۱۳ راگسٹ ۱۹۳۸ء کواپنی رپورٹ حکومت کوپیش کی۔ مجلس وزراء (باب حکومت نے )معمولی ردو بدل کے ساتھ منظور کی سفارش کی ۔ نظام نے رپورٹ منظور کر دی ۔ رپورٹ بتاریخ کے الرجولائی ۱۹۳۹ء کوعوام کے لئے شائع کردی گئی ۔ رپورٹ کی اہم سفارشات بتھیں

(۱) ایک قانون سازمجلس تشکیل دی جائے جو (۸۵) ارکان پرمشتل ہوجس میں سے (۳۲) ارکان منتخب شدہ ہوں اور باقی (۳۳) نامز دکردہ۔

(۲) عوامی نمائندول کاانتخاب علاقه واری بنیاد برنهیس بلکه پیشه وارانه اورمفادات کی بنیاد پر ہوگا

(٣) طريقه انتخاب جدا گانه نبيس بلكه مخلوط هو يعني هندومسلم اورديگر اقليتين مل كرانتخاب كرين -

(۳) طریقه اسخاب جدا کانه بیل بله موطه در به به بادو سم اور در برا سین برا کان کو (۱۳) مختلف زمروں میں بیشه اور مفاد کی بنیاد پرتشیم کیا مختلف زمروں میں بیشه اور مفاد کی بنیاد پرتشیم کیا گیا تھا جیسے والیان سمتان، جا گیرداران، معاش داران، زراعت بیشه مزدور بیشه منعت وحرفت، تجارت، بنک کاری، بیشه وکالت، بیشه طبابت، طلباء ، مجالس اصلاع اور بلدیه حیدرا آباد نامز دمونے والے اراکین میں (۱۲) ارکان سرکاری، (۱۲) غیر سرکاری، (۷) ارکان باب حکومت، (۳) ارکان موفیاص مبارک اور (۵) ارکان سرکاری، (۱۲) غیر سرکاری، (۷) ارکان باب حکومت، (۳) ارکان موفیاص مبارک اور (۵) اراکین علاقہ جات سے تھے۔ ان کی تفصیل ضمیم نمبر (۱) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ بیدووں کو نتقل ہوتا۔ جس کے صدر یا بادشاہ نظام ہوتے ۔ ذمہ دارانہ حکومت کاوہ خواب جوکا نگریس دلی ریاستوں میں دیکھنا جا ہتی تھی تکمیل یا جاتا ۔ یہ بالکل مسلم مملکت اور مسلم مفاد کے خلاف تھا۔ مسلمانوں کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو کیسے منظور ہوتا۔ نیتجناً بڑی بے چینی پیدا ہوئی اور شدیدا حتجان مسلمانوں کو اور مجلس اتحاد المسلمین کو کیسے منظور ہوتا۔ نیتجناً بڑی بے چینی پیدا ہوئی اور شدیدا حتجان

ہوئے۔ ہزاروں لوگوں کا اجتماع'' بیت الامت'' ( بہادر یار جنگ کا مکان جس میں وہ رہا کرتے

تھے) پرکئی روز تک ہوتار ہا جلوس نکلے اور مظاہرے ہوتے رہے۔حالات نے شدیداحتجاج کا رُخ اختیار کیااور حکومت گھبراگئی۔ حکومت کے مختلف گوشوں کی جانب سے بہادریار جنگ سے استدعا کی جاتی رہی کہ حالات کو قابومیں رکھا جائے۔ یہ بہادریار جنگ ہی تھے جومسلمانوں کے جذبات پر قابو یا سکے اورانھیں کی یقین دہانی پرمسلمانوں نے نظم وضبط کا مظاہرہ کیااورمجلس کے فیصلے کے منتظر ہے۔ مجلس نے اصلاحات کوقبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو مسلمانوں کوسکون ہوا۔اس کے بعدمجلس نے الیم ترمیمات پیش کیں جن سے مسلمانوں کے حقوق اور امتیازات کا تحفظ ہو سکے۔ بیدھمکی دی گئی کہا گر مطالبات قبول ندہوں تو راست اقدام کیا جائے گا۔راست اقدامات کی ساری تیاریاں کر لی گئیں۔ مسلمان ریاست میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے تھے۔ بڑے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہوا۔ حكومت كوابني غلطى كااحساس ہوا اور پریثان ہوكر قائداعظم محمطلی جناح كومدعو كيا تا كـ معامله فہمی ہوجائے ۔ قائد اعظم متبر ١٩٣٩ء میں تشریف لائے اور چند دنوں تک سرکاری مہمان رہے ۔ بہادریار جنگ مجلس اور حکومت کے اربا ب حل وعقد سے تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد حضور نظام کومشورہ دیا کمجلس قانون ساز میںمسلمانوں کی برتری رہےاورمسلمانوں کے مفاد کی حفاظت ہو۔ صرفخاص کے نامز د ہونے والے نمائندے لاز ماً مسلمان ہوں ۔ امتخابات مشتر کہ نہیں بلکہ جدا گانہ ہوں ۔ یعنی مسلمان اینے نمائند ہے اور ہندوا یے نمائند ہے منتخب کریں ۔ نظام نے مشورہ قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کاتح ر<sub>ک</sub>ی تیقن دیا۔ دوسری طرف قائد اعظم نے بہا دریار جنگ کومشورہ دیا کہ پرامن طور پر حکومت حیدرآ بادیر دباؤڈ الیس کہ برصغیر ہند کے سیاسی نقشہ واضح ہونے تکہ اصلاحات ملتوی رکھے جائیں۔اس دوران دوسری عالمگیر جنگ کا آغاز ہوا۔حکومت نے اس پوری اسکیم کوموقع پا کرمعرضِ التواء میں ڈال دیا۔

میمجلس اتحادالمسلمین کی بڑی سیاسی کامیا بی تھی جس کی وجہ سےمجلس کاسیاسی اثر ریاست میں قائم ہو گیا اورمسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن گئی۔ بہادر یار جنگ کی قیادت بہت بلند ہوئی اور ان کی عظمت کاسکہ بیٹھ گیا۔

مجلس اور بهادریار جنگ کی فراست و قیادت اس حقیقت کوخوب پیجان گئ تھی کہذمہ دارانہ حکومت یا جمہوریت کی لڑائی اس وقت حیدرآ باد کا مسلمان نہیں لڑسکتا چوں کہ بیشدیدا قلیت میں تھا اں لئے اس کا مفاداس میں تھا کہ حیدرآ باد کا آ زادانہ مقام جو تاریخ کے ہر دور میں رہاہے واپس لیا ھائے اور سلطنت کا سربراہ آصفیہ خاندان سے ہو۔ بیرمطالبدایک اُصول اورحق کی بنیاد برتھا کہ سلطنت حیدرآ بادا گکریزوں کی حلیف تھی نہ کہ باجگزاراور ماتحت ۔اس لئے جب انگریز اقتد ارعوام کو منتقل کر کے واپس جانا چاہتے تھے تو ازرو بے معاہدہ حیدرآ باد کواینے اصلی مقام پرواپس ہونا تھا۔ پیہ دلیل بڑی قوی تھی مجلس اتحاد المسلمین بھی بھی نظام کو ہٹانانہیں چاہتی تھی بلکہان کے قائم رہنے میں ملمانوں کا مفادمضم تھا۔اس لئے آصفیہ خاندان کے فرد کو بادشاہ کی حیثیت ہے متمکن رکھنے کا مطالبه تفالیکن اس کا کیا کیا جائے کہ نظام شکی المز اج تتھےوہ دورخی پالیسی پر قائم تتھے اپناعلحد ہراستہ بنالیا تھا ۔ فراست تو اس میں تھی کہ ایک مستقل اور مضبوط پالیسی اختیار کی جاتی ۔ غالبًا پیہ مجھ کر کہ جمہوریت قائم ہوتو نظام کابا قی رہنامشکل ہے اس لئے پیشگی اقدام کرتے ہوتے اصلاحات نمیٹی کی آ ڑ میں اقتد ارالیمی ذمہ دارانہ حکومت کے حوالے کرنا جاہتے تھے جس کے سربراہ خود برقر ارر ہیں ۔ ا پیے ہی جیسے کہ برطانیہ میں بادشاہ سربراہ ہوتا ہے لیعنی نظام ان کا اقتدار اور ان کا رہیہ باقی رہے چاہے مسلمان اقلیت میں آ کرسینکٹروں سال کے اقتدار سے محروم کیوں نہ ہوجا کیں مجلس اور نظام میں یہی بڑا گہرانکراؤ تھامجلس مسلمانوں کی سیاسی برتری کھونانہیں جا ہتی تھی۔اس ٹکراؤ کالاز ماُ نتیجہ دوکی لڑائی میں تیسر ہے کے فائدے کے مصداق والی بات تھی۔

دول راق یں بیر سے معدی مدے سے سدن رہ رہا ہاں۔

مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتو تنظیم بن چی تھی مسلم اقتد اراورسیاسی برتری کے لئے جوراستہ

اس نے اختیار کیا تھااس کے سواکو کی اور راستہ نہ تھا۔ اس میں مسلمان اور نظام دونو ں کا مفاد تھا اور دونو ں

مشترک تھے۔ اس مشتر کہ مقصد کے حصول کے لئے لازم تھا کہ نظام مجلس سے تعاون کرتے اور مل جل

کرکام کرتے ۔ لیکن ابیانہیں ہوا۔ بہادریار جنگ کو اس کا شدیدا حساس تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت

اس وقت تک کامیا بنہیں ہو عتی جب تک کہ حکومت کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ نظام اپنے

مفاد اور مطلب کے لئے دوغلی پالیسی اختیار کرتے رہے۔ بیجلس کے لئے بڑا دھکہ اور صدمہ تھا۔ مجلس،

مسلمانوں کی زندگی اور موت کی لڑائی میں ایک ایسے سرئش گھوڑے پرسوار تھی جو اس کے کنٹرول میں نہ

تھا اور کی وقت بھی زیر کرسکتا تھا۔ نظام کے تعاون اور دونوں کے مشتر کے عمل سے ہی ہے اہم لڑائی لڑی

جاسکتی تھی۔ مگر افسوس کہ ایسا ہونہیں پایا۔ حیدر آباد کے زوال کے اسباب میں یہ بھی ایک اہم سبب تھا۔

## نقصان عظيم

مجلس اتحاد کمسلمین ایک مضبوط ، بااثر اورمسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت کی حیثیت سے ۱۹۴۰ء میں سرگرم ہوگئی اور اس نے اقتدار کے موجودہ تین مراکز ( نظام ، دربار اور ریزیڈنی ) میں ایک اور مرکز کی حیثیت اختیار کرلیا مجلس کا مقصد واضح تھا کہ مسلم افتد اراور نظام کواس کے سربراہ مملکت کی حیثیت ہے باقی رکھا جائے مجلس جس نے اصلاحات کو نامنظور کیا تھاو ہیں اس نے نظم و نت کی وہ فرسودگی کی طرف حکومت کوتو جد دلاتے ہوئے اصلاحات نظم ونت کا مطالبہ کیا تھا مجلس وزراءایک عرصہ سے چند خاندانوں کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی جومسلمانوں کے نام سے اپنے ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لئے قانون اورنظم ونتق پراٹز انداز ہور ہے تھے۔اسی لئے مجلس نے بیمسوں کیا کہ مملکت کی عاملہ کی مشنری میں جے باب حکومت کہا جاتا تھا تبدیلیاں اور اصلاحات لائی جا کیں تاکہ عوا می بھلائی اور مفاد کے کام جوغیر کار کر دافراد کی وجہ سے متاثر تھے تھیں درست کیا جائے ۔موجودہ مجل وزراء میں ایس تبدیلیاں لائی جائیں جس سے اہل ملک کواطمینان ہو۔ بیعام دستور ہے کہ آئے دن نظم ونتق کے چلانے میں اصلاح ہوتی رہے۔اکثر وزراءاورار کان باب حکومت طویل عرصہ سے کارگذار تھے۔ان کی وجہ سے کاروبار میں نقطل ہور ہاتھا اس لئے جن معزز ارکان کی مدت قریب افتم ہوائھیں توسیع نددی جائے اوران کی جگہ کار کر دافر ادسے پر کی جائے۔وزراء کی مدت زیادہ سے زیادہ یا کچ سال کردی جائے تا کہ کار کرداور ترقی پذیر تخیلات اور تصورات کے حامل اشخاص کی خدمات سے استفادہ کیا جائے ۔ان وجوہات کی بناء پرمجلس نے نظام سے درخواست کی کنظم ونسق کی خرابیوں کو حالات کے مدنظر درست کرناضروری ہے اس تحریک کی ہندوؤں نے بھی تائید کی اورسب نے محسوں كيا كمضرورى اصلاح مين تاخيرنه مو\_

دوسری عالمی جنگ عظیم اپنے شباب پڑھی ۔ کانگریس نے بھی انگریزوں پر ایسے موقع پر برا

دباؤبنائے رکھا کہ آخر جنگ کا مقصد کیا ہے اور جنگ کے بعد ہندوستان کی آزادی دی جائے ورنہ ہندوستان کا جنگ میں حصہ لینا ہے کار و ہے مقصد ہوگا۔ انگریزوں نے دوران جنگ آزادی و پینے ہندوستان کا جنگ کے دوران نظام نے بھی انگریزوں کی دل کھول کر مالی اور فوجی مدد کی تھی وہ متوقع سے کہ انگریزاس کا صلد دیں گے۔ 1919ء کی جنگ عظیم میں نظام کے گرانفقر راحیانات اور امداد کا صلہ انگریزوں نے سوائے یار وفا دار اور ہزاگر اللیڈ ہائینس کے خطابات کے پچھ نہ دیا تھا۔ نظام کو انگریزوں پرکامل بھروسہ تھا کہ وہ ان کی ان خدمات کے صلے میں وفاداری سے کام لے کرافتہ ارکی منتقلی کے وقت ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے حاصل کردہ علاقہ جات واپس کرتے ہوئے ان کا سابقہ آزادانہ موقف بحال کرد یں گے۔ بیصرف ان کی خوش فہمی تھی۔

مجلس جس کومسلم مملکت کی بحالی کی فکرتھی وہ ان خوش فہمیوں میں بہتلا ہونانہیں چاہتی تھی۔وہ اس حقیقت کو جان گئی تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ حیدرآ بادکوآ زادانہ حیثیت نہ دی جائے تو بہزورطافت آزادی حاصل کرنے کے سوااور کوئی راستہ نہیں۔اگرآ زادی دی جائے تو اُسے قائم رکھنے کے لئے دفاع کی ضرورت بھی ہوگی۔اسی لئے دفاع کومشحکم کرنے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے ایک اہم یا دداشت مورخہ ۲۲۸ جمادی الثانی ۱۳۵۹ء (۱۹۴۰ء) صدراعظم باب حکومت کودی تھی کہ :

" جنگ نے مسلمانان حیررآ بادکومملکت آ صفیہ اسلامیہ کے حال اور مستقبل ہے متعلق نہایت اہم مسائل ہے دوچار کردیا ہے۔ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مجلس عاملہ اتحاد المسلمین کی خواہش ہے کہ حکومت آ صفیہ کوان مسائل کی نسبت مجلس کے نقاط نظر ہے مطلع کردیا جائے تا کہ حکومت ان پر سنجیدگی کے ساتھ فور فرمائے۔

حکومت مسلمانان حیررآباد کے اس متحکم ابقان سے ناواقف نہیں کہ ہٹلریت کے خلاف برطانیہ کی مہیب کشکش نیصرف اس کی اپنی حریت کی بقاء کی ضاطر بلکہ اس کے ہراتحادی اور حلیف کے تحفظ کے لئے جاری ہے مسلمان اس حقیقت کو معلوم کر کے مطمئن اور مسرور ہیں کہ حیررآ باد کے فوجی اور دیگر وسائل

ا پے طیف کی اعانت کے لئے وقف کردیے گئے ہیں لیکن قاتل اس امر کا ہے کہ اپنا سے ملکت کے وقار کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔

یہ ایک معلمہ حقیقت ہے کہ حیدرآ باد کی حربی طاقت اور حق اسلحہ سازی برخواہ وہ کسی نوعیت کے ہوں ، بروئے معاہدات کسی قتم کی کوئی یابندی عا کنہیں ے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ عہد ماضی کی حکمت عملی میں سہل انگاری کے باعث حیدرآ بادکوا بنی مدافعت کے لئے بیش از بیش برطانوی حلیف کا دست نگر ہونا بڑا اورنیتجاً آج بوی ندامت کے ساتھ ہم مشاہدہ کررہے ہیں کہ حیدرآ باد کے نام ہے ایک حقیر فوج محاذ جنگ پر جاتی ہے جس کے لئے تعجب ہے کہ آلات حرب تمام و کمال ممالک غیرے فراہم کئے جاتے ہیں اس لئے مجلس کی رائے میں باعتبارا قتضائے وقت اس امرکی شدید خرورت ہے کہ جہاں تک فوجی اُمور کا تعلق ہے حکومت کے موجود ہ طریقہ عمل کا جائز ہ لیا جائے اور ملک میں حکومت کی حانب سے بلا تاخیر بہ تعداد کثیر کارخانوں کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ جدید حربی ضروریات کے مطابق مملکتی افواج کے لئے آلات حرب مہیا ہوسکیں۔ایک واضح حقیقت ہے کہ تاوقتیکہ اس کا انتظام نہ ہواہل ملک بکمال شوق جنگ میں حصہ لینے کے لئے زیادہ سے زیادہ قوت نہیں صرف کر سکتے اس کے مجلس اپنی رائے میں مناسب تصور کرتی ہے کہوہ ساری مالی اعانت جو جنگ کے سلسلے میں حکومت یا اہل ملک کی جانب سے حاصل ہونو جی طاقت کی توسیع اور مجوزہ حربی کارخانوں کے قیام کے لئے استعال کی جائے۔''

(تاريخ اتحاد المسلمين دار الاشاعت سياسيه صفحه ٢٢٢ تا ٢٢٣)

جنگ کے موقع سے فائدہ اُٹھا کر تر بی طاقت میں اضا فہ کرنے کا بیا چھا مشورہ مجلس نے حکومت کو دیا تھا الکین ایسامحسوس ہوتا ہے کہ حکومت نے ہمل انگاری سے کام لیا اور موقع سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ بدر تکلیب نے لکھا:
'' بہادر یار جنگ نے حکومت حیدراً بادک تائید کرتے ہوئے امداد جنگ کے بہانے مسلمانوں کو عسکری حیثیت سے منظم کرنے کی یورک کوشش کی ۔ ان کی اس زماند کی

تقاریران کے ان جذبات کی آئیند دار ہیں۔علاوہ ازیں دوران جنگ جب برطانوی حکومت نے ہندوستان کو قلمروی مرتبدو پنے کا اعلان کیا تو بہادر یار جنگ کے سمند ناز کو ایک اور تازیاندلگا۔ انھوں نے پیرامونٹسی کے تازیاندلگا۔ انھوں نے پیرامونٹسی کے تازیاندلگا۔ انھوں نے پیرامونٹسی کے تازیان بیرائی گئی۔'' ایک تقریر کا اقتباس علاقہ جات مفرضہ کی واپسی کے مطالبہ میں شدت پیدا کی گئی۔'' ایک تقریر کا اقتباس ملا خطہ ہو:

'' گذشتہ جنگ کے مقاصداورآج کی لڑائی کے مقاصد میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کی افرائی حق وصدافت کے لئے افری جارہی ہے۔ برطانیے کے ارباب حل وعقد نے ایک سے زائدم تباعلان کیا ہے کہ و معاہدات کا حرّ ام کرانے کے لئے لارہے ہیں۔ان واضح اورصاف مقاصد جنگ کی موجودگی میں ہماری بیامدا دسابقدامداد کی طرح رائیگا نہیں جاسکتی۔ جنگ کے دوہی نتائج ہو سکتے ہیں فتح یا شکست۔ ہم کوفتح کا یقین ہے۔ برطانیہ کی فتح ہماری زندگی ہےاوراس کی شکست ہماری جاہی۔اگر فتح بقینی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ بیہ ہے کہ حسب وعدہ حکومت برطانبیہ ہندوستان کو قانون ویسٹ منسٹر کے مطابق مقبوضاتی مرتبہ عطا کردے گی جس کے بیمعنی ہیں کہ اب ہمارے اطراف راست برطانوی حکومت کی بجائے ہندوستانی حکومت کارفر ماہوگی اور بیامرمسلم ہے کہ جمارے تمام معاہدات تاج برطانیہ کے ساتھ ہیں مقبوضاتی مرتبہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کو اختیارات مدافعت بھی کاملاً مل جائیں گے اور ہم نے اپنی مدافعت کے اختیارات اپنی رضامندی سے تاج برطانیہ کے تفویض کئے تھے۔ان تمام حالات کالازی تیجدید ہوگا کہ چوں کہ حکومت برطانید راست ہماری مدا نعت کے قابل نہ ہوگی اوراس بات کے ہم مجازیں اور ہول گے کہ جدید ہندوستانی حکومت سے جس قتم کے تعلقات مناسب مستجھیں قائم کریں ۔اس لئے لازمی طور پروہ تمام معاہدات منسوخ ہوجا ئیں گے۔جوہم نے مدافعت کے سلسلہ میں تاج برطانیہ سے کئے ہیں اوراس کا دوسرا الازی نتیجہ بیہوگا کہ چوں کہابخود ہم کواپنی مدافعت کا سامان کرنا ہوگا اس لئے وہ تمام مقبوضات جوہم نے مدافعتی افواج کے اخراجات کے لئے پاکسی اور طریقہ پرانعا ماُوعطاءُ تاج برطانیہ کے تفویض

کئے تھے ہم کوواپس مل جائیں گے۔

اگر خدانخواستہ برطانیہ کو شکست ہوئی اور ہندوستان پراس کی گرفت ذھیلی ہوگئ ہندوستان میں زاج پیدا ہوگا اور سارا ملک ان خطرات سے دو چار ہونے گے گاجوآج ہم کو دور نظر آرہے ہیں تو معاہدات کی روشیٰ میں جو حکومت برطانیہ نے ہم سے کئے ہیں ہم اس سے س امداد کی تو قع کر سکتے ہیں ؟خصوصاً جب کہ معاہدات کی روسے حکومت برطانیہ اس وقت ہماری امداد پر مجبور نہیں ہے جب کہ اس کی فو جیس دوسری طرف مشغول ہیں ۔ کیا ہم استے طاقتور ہیں کہ ایسی طوائف المملکی کا مقابلہ کریں؟

اس شبہ کوموجودہ امداد سے خارج نہیں تصور کیا جاسکتا کیوں کہ ہماری حکومت آج
ہی مجبور نہیں ہے کہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ نہ کرے ۔ حکومت کو جائے کہ حالت کی
نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً پنے یہاں سامان حرب تیار کرنے والے کارخانے قائم
کرے ۔ اپنے تو پ کے سانچ ، بندوق سازی کے ٹوٹے ہوئے کارخانوں کو دوبارہ زندہ
کرے اور اپنے ملک کو اس قابل بنائے کہ اپنے حلیف کی اس پریشانی میں وہ بوقت
ضرورت اپنی آپ حفاظت کر سکے ۔ ہم کو یقین ہے اور برطانیہ سے اس یقین کے قائم نہ
کرنے کی کوئی وجہنیں ہے کہ جوآلات حرب ہم تیار نہیں کر سکتے اور جن کی موجودہ زمانہ میں
شد یرضرورت ہے مثلاً ہوائی جہاز ، شین گن ، دباہے ، ہوائی مدافعت کے سامان ، اپنی ایر
کرافٹ تو بیں وغیرہ وہ ہم کوفراہم کے جا کیں گے بلکہ بجبلت ممکنہ فراہم کئے جا کیں کیوں
کرزمانہ کی رفتار خطرات کو مجھزیا دہ دو رنہیں بتارہی ہے۔'

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صغحه ٢٩٩ تا ٣٠١)

ايك اورتقر بركاا قتباس:

'' دوسری عالمگیر جنگ آج صفات انسانیت کی تبابی کا سامان پیدا کررہی ہے، مجھے اس وفت اس سے بحث نہیں کرنی ہے کہ دومتحارب فریقوں میں کون برسرحق ہے سیس مجھے بیضر درد یکھناہے کہ اس عظیم الشان جنگ کے نتائج وعوا قب ہندوستان اور حیدرآ باد پر کیا مرتب ہوں گے۔جوسوال بھی حیدرآ بادی مسلمان کے دل میں کھٹک جاتا ہے اوراس کو ب چین کردیتا ہے وہ صرف میہ ہے کہان کی بے ریا ، مخلصا نہاور و فادارا نہ دوئتی کا تاریخ کے ہر دور میں ان کو کیا صلہ ملااور آئندہ وہ کیا تو قع رکھ سکتے ہیں۔

اگراس جنگ عظیم کا نتیجہ یہی ہے کہ دوسوسال کا غلام ہندوستان دنیا میں پھرایک مرتبہ زیر بربری تاج برطانیہ آزادی کی سانس لے تو اس کا دوسرا لازی نتیجہ بقینا یہ ہونا چاہئے کہ حیدرا آباد نے جتنے اقتدارات، ذمہ داریاں اور جتنے علاقہ جات و مقبوضات تاریخ کے ختنف ادوار میں اپنے حلیف کے تفویض کئے تنے وہ سب بلاکی نثرط کے اس کو واپس کردیئے جائیں۔اس کے دوسرے الفاظ میں بیمعنی ہوں گے کہ ایک طرف حیدرا آباد کے جغرافیائی حدود میں برار شائی سرکار اور مچھلی پٹن داخل ہوں گے اور دوسری طرف حیدرا آباد کے ایک آزاد اسلامی سلطنت کی حیثیت سے آزاد ہندوستان اور دنیا کے دوسرے آزاد مما لک سے اپنے سیاس تعلقات قائم کرنے کا مجاز ہوگا۔''

(سواخ بها دريار جنگ حصد دوم ازنذ برالدين احمد صفحه ۲۲۳،۲۲۳)

اہم یادداشت مورخہ ۲۲ رجادی الثانی ۱۳۵۹ ہیں مزید اہم اُمور کا مطالبہ حکومت حیر آباد سے کیا گیا تھا کے مملکت کی آزادانہ حیثیت کی واپسی کے سلسلہ میں اقد امات کئے جا کیں اور وہ علاقہ جات جومعاہدات کے تت انگریزوں نے بضمن خدمات دفاع حاصل کئے تتے استر داد کے اقد امات کئے جا کیں۔ چوں کہ ہندوستان کے سیاسی حالات انقلاب انگیزی سے گزررہے ہیں اور مابعد جنگ وعدہ کے مطابق برطانیہ ہندوستان کو آزادی دے دے دیے۔ حیدر آباد کے بیدواہم معاسلے ادھورے ندرہ جا کیں اور نئ حکومت ہندستان کے تقیمی کی قونہیں رکھی جاسکتی۔ بیرواہم اُمور سے جس کی جانب مجلس نے بردفت حکومت کی توجہ مبذول کردائی ۔ لیکن حکومت حیدر آباد نے کوئی توجہ نددی اور بے مملی کا شکاررہی۔

جنگ کے حالات کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں سیاسی تبدیلیاں بڑی تیز رفتاری سے رونما ہور ہی تھیں ۔اس دوران نواب بہادر یار جنگ کی حرکیاتی قیادت کا سکہ جم چکا تھااور وہ حیدرآ باد کی سیاست پر چھائی ہوئی شخصیت بن چکے تھے۔۔۱۹۳۷ء کے صوبہ واری انتخابات کے بعد کا تگریس کا رویہ بڑی حد تک مخالف اقلیت بن گیا تھا۔سیاسی اقتدار میں اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں بنائی گئیں تھیں۔ خاص طور برصوبہ بہاراور بمبئی میں اقلیتوں کوسیاسی اقتدار سے بے دخل کر کے اکثریتی طبقہ سے تعلق ر کھنے والوں کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا جس پر تقید کرتے ہوئے مولا نا ابوالکلام آ زاد نے اپنی کتاب India Wins Freedom میں صاف طور پر لکھا کہ اس حرکت نے تقسیم ہند کے نیج ہوئے۔ کانگریس پر سے مسلمانوں کا اعتماد اُٹھ گیا اور مسلمان مسلم لیگ کے زیر سابیہ متحد ہونے لگے ۔ ہندوستان کے سلم مفاد سے کیسے بہادریار جنگ دوررہ سکتے تھے چنانچیوہ مسلم لیگ کی تحریک میں بھی دلچین لینے گئے تحریک قیام پاکتان کے سلسلہ میں بوی خدمات انجام دیں ۔زورخطابت ،خلوص اور جذبہ خدمت نے مسلمانان ہند کاول جیت لیا۔ان کا قائد اعظم محمطی جناح کے باعثا داور قریب ترین شخصیت میں شار ہونے لگا۔ قائد ملت کے خطاب سے موسوم ہوئے اور قائد اعظم کے بعد ہندوستان کی دوسری بڑی شخصیت کے حامل کہلانے لگے۔حیدرآ بادیوں کے لئے اس سے بڑھ کراور کیافخر ہوسکتا تھا۔لیکن ان کی اس بلندی پرنظر بدنے وار کیا۔اقتد ار کے ایوان اور ساز ثی ٹو لے نے جو انھیں اپنی راہ کا کا ٹٹا تمجھ رہا تھا ۲۵ رجون ۱۹۴۴ء کوحقہ کے ایک کش سے اس نیک نفس ، بلند مقام اور فراست مومن کے جیتے جاگتے نمونہ کوموت کے گھاٹ اُ تاردیا۔ اناللہ وانا البیہ راجعون ۔ بہادریار جنگ کی موت حیدرآ باد کی موت تھی۔اس سے بڑھ کرحیدرآ باد کی اور کیا بشتمتی ہو تکتی تھی کہاس نازک وقت پر جب کہ ساری اُمیدیں ان سے وابستہ ہوگئ تھیں اُٹھیں راستہ سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہوتے تو حیراآ بادی مسلم مملکت اس طرح نیست و نابودنه بوتی کوئی نهکوئی الیی صورت گری بوتی جس سے حیدرآ بادمتا ہی ہے محفوظ رہتا۔اللہ یاک جب اپنے منصوبوں کی پذیرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جواُن کے منصوبوں کی پذیرائی میں کارگر ہوں نواب بہادریار جنگ اس کام کونہ كرسكتے تصاس لئے اللہ پاك نے بڑے شان وشوكت سے آھيں اپنے پاس ملالیا۔

نذیرالدین احمد نے اپنی کتاب سوانخ بہا دریار جنگ جلد سوم میں نواب بہا دریار جنگ کی موت پر (۲۰۰) سے زیادہ صفحات پر بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ۲۵ رجون ۱۹۲۲ء اتوار کے دن حسب معمول اپنی کوشی پر درس اقبال کی محفل کے بعد مغرب کی نماز ادا کر کے اپنے ایک دوست ہاشم علی خان جج ہائیکورٹ کے گھر بنجارہ ہلز پر دعوت پرتشریف لے گئے ۔ نواب صاحب ڈاکٹر رضی اللہ مین کی برابردالی کری پرتشریف فرماہوئے۔ اس دعوت میں کئی مشہور ہستیاں شریکے تھیں جن میں اللہ مین کی برابردالی کری پرتشریف فرماہوئے۔ اس دعوت میں کئی مشہور ہستیاں شریکے تھیں جن میں

اوروں کے علاوہ ڈاکٹر مس مقبول علی بھی تھیں جو یہودن تھیں۔ان کے مراسم آرتھر لوتھیان ریزیڈنٹ حیررآ بادسے دوستانہ تھے۔موضوع بخن اقبال ہی تھے۔اسی دوران اس خاتون نے نواب صاحب کو حقہ پیش کیا۔ نواب صاحب نے پہلا کش لیا اوراسی کش کے ساتھ ہی ایک زبردست جھٹکا لگا اوراسی کش کے ساتھ ہی ایک زبردست جھٹکا لگا اوراسی سے جا ملے۔

حقہ سے تیز زہر دیا گیا۔ وہ حقہ فوری مقام واردات سے ہٹادیا گیا پھر بعد میں دستیاب بھی نہ ہوا۔ بیگم صاحبہ بہادریار جنگ نے پوسٹ مارٹم کی اجازت نہ دی اور سارے واقعہ کی کوئی تحقیقات بھی نہیں ہو کیس اور نہ ابوالحسن سیم علی جیسے پاپیے مجلسی رہنمانے گرفتاری کے ڈرسے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ان تمام اسباب وعلل اور شخصیات جن پراس بھیا تک جرم کے مرتکب ہونے پرشک کیا جاسکتا تھا نذیرالدین احمہ نے تفصیلی جائزہ لیا۔

تواب زادہ لیا قت علی خان جزل سکریٹری مسلم لیگ (جو بعد میں وزیراعظم پاکتان ہوئے) اور نواب بہادر جنگ میں شدید اختلافات تھے۔ چوں کہ بہادر جنگ قاکداعظم سے بہت قریب ہوگئے تھے اور لیا قت علی خال سے زیادہ قاکداعظم کا اعتادان پر تھا۔ قیاس آ رائی تھی کہ اس اختلاف کی وجہہ سے لیا فت علی خال ممکن ہولیا قت اللہ قریش ایڈوکیٹ کے ذریعہ بہادر یار جنگ کو راستہ سے ہٹانے کا کام کیا۔ لیا قت اللہ قریش گوالیار ریاست کے جج تھے استعفل دے کر حیدرآ بادیس ایڈوکیٹ کی حثیت سے کام کرنے کے لئے آئے ان کو بہادریار جنگ نے قریب کیا اور ان کی بڑی مدد کی ۔ نیشنلٹ مسلم رہنما جیسے اکبرعلی خان ، قاضی عبدالغفار روزنامہ پیام وغیرہ جو بہادریار جنگ سے سیاسی شدید اختلافات رکھتے تھے ان پر بھی اس مذموم حرکت میں ملوث ہونے کی قیاس آ رائیاں سے سیاسی شدید اختلافات رکھتے تھے ان پر بھی اس مذموم حرکت میں ملوث ہونے کی قیاس آ رائیاں مقیس نذیر الدین احمدصا حب نے اپنے تفصیلی تجزیہ میں ان اصحاب کی ملوث ہونے کی تروید کی۔

بہادریار جنگ، انگریزوں کے مفاد کے خلاف آواز بلند کئے تھے۔انگریز ریذیڈنٹ اور وائسرائے شدیدخالف تھے۔کانگریس اور کانگریس رہنماؤں کا موافق رہنا بعیداز قیاس تھا۔نظام کا درباری سازشی ٹولہ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لئے انگریز اور کانگریسیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے حیدرآ باد کے خلاف سازشوں میں ملوث تھا۔نذیر الدین احمد نے چند خاص ہستیوں کا خاص طور پر

۔ تذکرہ کیاہے جن میں سالا رجنگ آخر، ہوش بلگرا می (ہوش یار جنگ)علی یاور جنگ وغیرہ شامل ہیں۔ علی یاور جنگ اس ٹولہ کا د ماغ تھے اور بہادر یار جنگ ان کوالذ بن الخییث کہتے تھے۔ سالا رجنگ اس ٹولہ کے سر پرست اعلیٰ تھے اور اس ٹولہ کے اکثر افراد آپس میں رشتے دار تھے۔ ان سب میں عقائد اور مفادات کا بھی اشتر اک تھا۔ اس ٹولے کے افراد حکومت کے کلیدی عہدوں پر تھے اور در بار میں برارسوخ رکھتے تھے۔ ان کے ذاتی اور سیاسی مفادات تھے۔ بیٹولہ بہادریار جنگ کی سیاسی زندگی کے آغاز ۱۹۳۸ء سے لے کرموت تک شدید خالف رہا۔ بہادریار جنگ نے جب حیدر آباد میں مسلم سیاسی برتری کا اعادہ کیا تو اس ٹولے نے مخالفت شروع کی ۔ حیدر آباد کی مستقبل کی صورت گری اگر سیاسی بہادریار جنگ اور قائد الاحکام کے انتشاد کے مطابق ہوتی تو اس ٹولہ کا باقی رہنا مشکل تھا اس لئے بیٹولہ اسے مفادات حاصلہ کے لئے کا تکریس سے جڑا ہوا تھا۔

بہادر یار جنگ کے سیاسی عروج ، اندرونی اور بیرونی مقبولیت کے بعد اس ٹولہ کو یقین ہوگیا کہ حیدرآ بادی مستقبل کی صورت گری بہادر یار جنگ کے ہاتھ رہے گی اور اس روز اس ٹولہ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا بلکہ قبر مذلت میں گرجائے گا۔ اس لئے اس نے بہادریار جنگ کو اپنے راستے کا کا ناسمجھ کرا قدار میں آنے سے قبل صفحہ بہتی سے مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ اس ٹولہ نے حضور نظام کو باور کر والیا کہ نواب صاحب کے وجود سے نظام کے تخت و تاج کو شدید خطرہ ہے۔ نعر و اناالملک کو باور کر والیا کہ نواب صاحب کے وجود سے نظام کے تخت و تاج کو شدید خطرہ ہے۔ ' حضور نظام کے ذہن میں تخت و تاج کے لئے خطرہ کی بات بھا دی گئی اور اسی خطرہ کو بنیا دینا کر نہر دینے کا مذموم منصوبہ خود بہاوریار جنگ کے دوست ہاشم علی خان جج ہائیکورٹ کے مکان پر بنا کر عملی جامہ پہنایا گیا اس طرح سے نذیرالدین احمد ایسے تجزیہ میں نظام اور اس سازشی جتھے کے ملوث ہونے کوٹرین قیاس سیجھتے ہیں۔ نذیرالدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیرالدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیرالدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا سیجھتے ہیں۔ نذیرالدین احمد لکھتے ہیں کہ ہاشم علی خان کومکن ہومنصوبہ کی پذیرائی ہونے تک منصوبہ کا

ے جہوریت یا فرمددارانہ تکومت کے مقابلہ میں حیدرآ باد کے مسلمانوں کا جو کمر درسیا می موقف تھااس کی بقاء تخت و تاج آ صفی سے دابنگی پر بی ممکن تھااس کے بہادریار جنگ نے اپنی تقریم میں کہا تھا کہ'' ہم دکن کے بادشاہ میں اعلیٰ حضرت بندگان عالی کا تخت و تاج ہمارے سیاسی اور ترینی اقتدار کا مظہر ہے۔اعلیٰ حضرت ہماری بادشا ہت کی روح اور ہم ان کی بادشا ہت کے جم آگر وہ نہیں تو ہم نہیں اور ہم نہیں تو و نہیں۔'' ایک اور مقام پر فرماتے ہیں'' میں تخت و تاج آصفی اور اقتدار شاہانہ آصفیہ پراس لیے قربان ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس اقتدار کو ملت اسلامیہ کا اقتدار اور اس تخت و تاج کو ملت اسلامیہ کا اقتدار کا مظہر تصور کرتا ہوں'' اس کوانا الملک کے نعرہ سے تجبیر کیا گیا اور غلط رنگ دے کر ہم نہیں تو و نہیں جیسی بات بھیلائی گئی

علم نہ تھا ہوگالیکن بعد میں جب انھیں اس کاعلم ہوا تو ان کے ذہمن پرا تنا شدیدا ثر ہوا کہ وہ پاگل ہوگئے اوراس پاگل بین میں انقال کرگئے ۔ <sup>ع</sup>

یہ سازشی جتھہ جو حیدرآ باد کے زوال میں شروع ہی سے بڑا سرگرم تھا۔ انگریزوں اور
کانگریسیوں کے ساتھ ملوث تھا، حیدرآ باد کے زوال کے بل بھی کلیدی عہدوں پرفائز تھا اور در بار میں
برارسوخ رکھتا تھا۔ زوال کے بعد بھی خوب نوازا گیا۔ گورنر بنے ، وزار تیں ملیں ، بڑے برئے عہدوں
پرخودفائز رہے اور اپنی اولا دکوفائز کروائے۔ زین یار جنگ کے صاحبز ادے سعادت علی خال جوبڑی
مشکل سے میٹرک کا میاب کئے تھے اور انگلتان جاکر بھی کوئی ڈگری نہ لے سکے تھے بھارتی
وزیراعظم جواہرلال نہرو کے پارلیمانی سکریٹری بنے اور بعد میں اس سے بھی بلندمر تبہ پرفائز ہوئے
خدمات کا صلاتو ملنا تھا ملتارہا۔

بهادر بار جنگ حیدرآ باد کے محبوب رہنماء تھے۔ ہندواور مسلمان دونوں کا اعتاد آتھیں حاصل تھا۔ یہ وقت کے سیکولر (Secular) رہنما تھے۔ ہندوان کی عزت کرتے اور بات مانتے تھے۔ کوئی اور دوسرے رہنماء کو یہ مقام حاصل نہ تھا۔ ملک کے ان نازک کمات میں حیدرآ باد کوالیے رہنماء کی شدید ضرورت تھی۔ اس لئے بہادر یار جنگ کی موت در اصل حیدرآ باد کی موت تھی ۔ حیدرآ باد ۱۹۲۸ مقبر مارے کوئییں بلکہ ۱۹۲۵ جون ۱۹۲۸ء کوشہید ہوا۔

مجلس اتحاد المسلمین بام عروج پر پہنچ کرایک عظیم سیاسی طاقت بن گئ تھی۔اس نے ایک عظیم حرکیاتی رہنمائی روبہ زوال ہوئی اور حرکیاتی رہنمائی روبہ زوال ہوئی اور فراست مومن سے محروم ہوکراس نے نقصان عظیم اُٹھایا۔

حضور نظام اوران کی عقل پر جتنا واویلا کیا جائے کم ہے۔حضور نظام کوصر ف اور صرف اپنے اقتدار کی بقاء سے دلچیسی تقی ۔اس کے لئے وہ بڑی سے بڑی قیمت چکانے تیار تھے۔ بہاور یار جنگ بادشاہت کی بقاء کے سارے سامان کررہے تھے وہ حضور نظام کے مقابل نہیں آئے تھے۔ فراست تو کہی تھی کہا ہے وقت ساری تو انیاں بہاور یار جنگ کے ساتھ کردی جاتیں ۔ان پر کامل اعتاد کیا جاتا اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔سازشی جھے کے بہکاوے میں آکراعتاد تھی پیدا کر لیناموقع محل کے اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔سازشی جھے کے بہکاوے میں آکراعتاد تھی پیدا کر لیناموقع محل کے اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔سازشی جھے کے بہکاوے میں آکراعتاد تھی پیدا کر لیناموقع محل کے اوران کی کامل حفاظت کی جاتی ۔سازشی جھے کے بہکاوے میں آ

ع سواخ بهادر یار جنگ جلدسوم صفحه ۳۱۷ تا ۲۱۸

لحاظ سے حقائق کا صحیح تجربین کر نامحروی فراست کی نشاند ہی کرتا ہے جوایک بیدار مغز بادشاہ کے لئے

موت کا پیغام ہے کمنہیں ۔ نظام ،اقتد اراوررتبہ کے لئے پے در پےغلطیال کرتے رہے۔ انھیں کی

ان علين غلطيول في أخركارمسلم رياست كاخاتمه كيا-

# مجلس اتحاد المسلمين كي قيادت

بہادر یار جنگ کے انقال کے بعد صدارت کا انتخاب پرسکون انداز میں طے کرلیا گیا۔ ابوالحن سیرعلی مجلس میں صدر کے عہدہ سے بل معتمدی کے خدمات انجام دے چکے تھے۔صدارت کا عہدہ قائم ہونے پر بہادر یار جنگ اس عہدے پر متمکن ہوئے اور جب سیاست میں بام عروج پر ہنچےتو نظام نے ابوالحن سیدعلی کو بہا دریار جنگ کے مقابل کھڑ اکیا۔ دربار میں حاضری کے لئے طلب کئے جانے گئے۔ دونوں میں اختلافات پیدا ہوئے اور بہادریار جنگ کافی بدظن رہے اور عاملہ میں پھرشر یک نہیں کئے گئے ۔اپنی جانشینی کے لیے نصل حسین ایڈو کیٹ کو نامز دکیا تھا۔ بہادریار جنگ کی موت کے بعد گمنامی سے نکل کر ابوالحن سیدعلی ایدوکیٹ نے ان لوگوں کی پیشوائی کی جو بہادر یار جنگ کوخراج عقیدت پیش کرنے کے لئے لاش پر حاضر ہوئے تھے۔اس طرح وہ پھرمجلس میں نمودار ہوئے ۔صدر کے انتخاب کے لئے دارالسلام میں ارکان شور کی کا غیرر کی اجلاس ہوا۔ فضل حسین کی نامزدگی کی نشاندہی کے باوجود چند اصحاب اور قاسم رضوی نے ابوالحسن سیدعلی کے نام پر اصرار کیا۔اختلافات ہونے گےتو بابوخال اور لائتی علی نے ثالثی کے فرائض انجام دے کر ابوالحن سیرعلی کے امتخاب کے لئے موافق فضاء بنائی ۔انتخاب کا اعلان ہوااور ابوالحسن سیدعلی بڑے خوشگوار ماحول میں صدر منتخب کر لئے گئے اور بعد میں کوئی اختلاف باقی ندر ہا۔

جس وقت انھوں نے صدارت کا عہدہ سنجالا ملک بڑے اہم اور نازک دور سے گذر رہا تھا۔
دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے آ ٹار تھے اور ہندوستان آ زادی کے لئے پرتول رہا تھا۔ایسے وقت حیدر آ باد کے لئے ایک فریس اور تجربہ کار قائد کی سخت ضرورت تھی۔ابوالحن سیدعلی مجلس کے معتمدی کے خدمات انجام دے چکے تھے۔دستوری مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے۔مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ کرتے ہوئے حکومت میں عوامی عضر کوداخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔مجلس عاملہ وشور کی

کی منظوری اورعلم واطلاع کے بغیر ریاسی کا تکریس کے لیڈر راما چاری سے سرسالار جنگ کی سر پرتن میں ان ہی کی دیوڑھی پرخفیہ معاہدہ کرلیا کہ دو ہندواور دوسلم فور آباب حکومت (Cabinet) میں لئے جائیں گے ۔مفاداتی کے بجائے علاقہ واری طریقہ انتخاب اختیار ہوگا اور مقتنہ کے اختیار میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی ۔ بیمعاہدہ مجلس کی معلنہ پالیسی کے خلاف تھا جس کے ذریعہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے لئے راہ ہموار ہورہی تھی ۔ابوالحسن سیرعلی نے جلس عاملہ اور شور کی کی منظوری کے بغیر ایسا معاہدہ طے کرنے کی بڑی غلطی کی تھی اسی لئے مجلس اور مسلمانوں میں ان کے خلاف شدید جذبات اُبھرے ۔ جکومت میں معتدین اوراعلی حکام جو کرسی وزارت کے منتظر تھے سب خلاف ہوگئے ۔اخبارات نے واویلا مجایا ہے جلس عاملہ کے اراکین مشتعفی ہونے گئے ۔ ابوالحن سیرعلی بیا وتنہا ہوگئے اور مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔

روسے دوبروں میں برب ہوئے ہوئے عوامی عضر کو داخل کرنے جومنصو بہتھا وہ بُرانہ تھا۔ بلکہ عملی تھا۔
لیکن جس بھونڈ ہے انداز میں منصب صدارت کے زعم میں طریقہ کاراختیار کیا گیا وہ غلط تھا۔ انھیں چاہئے تھا کہ عاملہ اور شور کی کے ارکان کو اعتماد میں لیتے بحث و مباحث کے بعد منظوری کی جاتی ۔
بجائے سالار جنگ کے گھر کے کسی اور موزوں مقام کا انتخاب ہوتا تو کامیاب ہوجاتے ۔ کہا جاتا ہے کہان کی کمزور یوں میں ایک کمزوری جاہ طبی تھی وہ اس مصالحت کے ذریعیہ مسلم نمائندے کی حیثیت سے باب حکومت میں داخل ہونا چاہتے تھے اس کے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا۔

ابوالحن سیوعلی منصب صدارت پر چند ماہ رہے۔منصب صدارت سے ہٹ کروہ خاموش نہ رہ سکے۔انھوں نے مجلس میں اپنا گروپ بنالیا تھا جس کی قیا دت سید محمد قاسم رضوی ایڈو کیٹ کررہے تھے۔مجلس دوگروپ میں اپنا گروپ بنالیا تھا جس کی قیا دت سید محمد قاسم رضوی ایڈو کیٹ کررہے تھے۔مجلس دوگروپ میں آس وقت مولا نامظہر علی کامل کے سوائے کوئی الیں شخصیت موجود نہ تھی جواس اختشار کوختم کرتی ۔اس لئے علیل ہونے کے باوجود اختشار کوختم کرتی ۔اس لئے علیل ہونے کے باوجود اختشار کوختم کرتی ۔اس الم باعمل اور دارالقصناء بلدہ کے کامیاب ایڈوکیٹ تھے۔ولولہ آئگیز مقرر، باکردار مجلس کے احیاء کے بعد سے رکن عاملہ اور بہادر یار جنگ کے بااعتماد رفیق اور معتمد تھے۔صدارتی انتخاب میں بنالبہ آراء قاسم رضوی کوشکست دے کر منظوری کے بغیر نہ کرتے ۔مولا نا جمہوری طرز پرکار بند،اعتدال پنداورکوئی چیز عاملہ کی منظوری کے بغیر نہ کرتے

تھے۔ دوسرے سال بھی صدارت کے لئے نتخب ہوئے اور سرمرز ااسلعیل کے صدراعظم بننے تک صدارت کے عہدہ پراگسٹ ۲۹ء تک فاکز رہے۔ ان کے دورصدارت میں ابوالحن سیدعلی نے قاسم رضوی کے تعاون سے اپنا اختلافی گروپ بنائے رکھا اور پچھ نہ پچھ مصیبت کے سامان پیدا کرتے رہے۔ مولا نا کے دورصدارت میں مسجد ڈپپلی کے مسئلہ پرائی مجلسی گروپ کے ذریعہ شاہ منزل جلانے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد نواب چھاری کو صدراعظم سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان ہی کے دور صدارت میں کا بینی مشن بھی آیا تھا جس نے ہندوستان کے ہونے والے سیاسی نقشہ کی سفارش کی تھی۔ قریب دیڑھ سال کی صدارت کے بعد مولا نا پھر صدارتی انتخاب کے لئے کھڑ نہیں ہوئے۔

مجلس میں ایک گروپ اصحاب خمسہ کے نام سے تھا جن میں حکیم الدین انصاری ، احمد عبداللہ المسدوی ، عبدالکریم تما پوری ، حجمہ اعظم اور انیس الدین احمد سے ۔ اس گروپ کواپنی فکرو دانش پر غلط فہمی کہ حکومت کی کرسیوں کے لئے اپنے آپ کوسب سے زیادہ اہل ترین جمحتے تھے ۔ مجلس کے اندر مقدر حیثیت حاصل کرنا اور باہر حکومت سے ربط صبط قائم کئے ہوئے تھے۔ بیگروپ مولا نامظہم علی کامل کی تائید میں اور ابوالحن سید علی گروپ کے خلاف تھا۔ مولا نامظہم علی کامل کے بعد صدارت کے کامل کی تائید میں اپنا اُمیدوار انیس الدین احمد صدر مجلس بیر کو بنایا۔

صدارتی انتخاب کے وقت اُمیدواری کے میدان میں ابوالحن سیدعلی گروپ کی طرف سے قاسم رضوی ، مخالف گروپ کی طرف سے قاسم رضوی ، مخالف گروپ کی طرف سے بنیس الدین احمد میدان میں تھے۔قاسم رضوی نے جنمیں علی گڈھ یو نیورٹی کے طالب علمی کے زمانہ سے انتخابات لڑنے کا تجربہ تھا بوری کا میا بی سے مہم چلائی اور ۱۹۳۲ء میں صدر منتخب ہوئے ۔ یہ بڑے جو شیلے اور جذباتی تھے۔جس وقت یہ صدر بے اس وقت حیدرا آباد بڑے نازک دور میں تھا اور ایک تجربہ کارسیاست دال کی عہدہ صدارت پر ضرورت تھی۔اس وقت قاسم رضوی اس اہم ذمہ داری کو پر کرنے کے قابل نہ تھے۔

مجلس اتحاداً مسلمین حیدرآ باد کی نہایت طاقتو رنظیم تھی جس نے سلطنت حیدرآ باد کے باقی رکھنے کی اہم ذمہ داری اپنے سر لی تھی ۔اس کو بہادریار جنگ جیسی فریس قیادت بھی میسر تھی جس پر

ل مجدد چپلی واقعه کی تفصیل صفحه ۹۸ باب ' آثمریزوں کا فریب اور اعلان آزادی حیدرآباد' میں دیکھاجائے

حيدراً بإد بجاطور برفخر كرسكنا تقااور صحيح معنول ميس برأميد تقاكه حيدراً بإدكواس نازك ونت ميس كاميا بي

ہے ہمکنار ہونے میں کوئی دفت نہ ہوتی لیکن افسوس کے حکومت حیدرآ بادی ناعاقب اندلیش سازشوں

نے حیدرآ بادکوایک بڑے سانحہ سے دو جارکیا۔ بہادریار جنگ کے بعد جوبھی قیادت آئی وہ ان کی

بدل نہ بن سکی مجلس باو جود مشحکم ہونے کے بہادریار جنگ جیسی قیادت سے محروم رہی۔

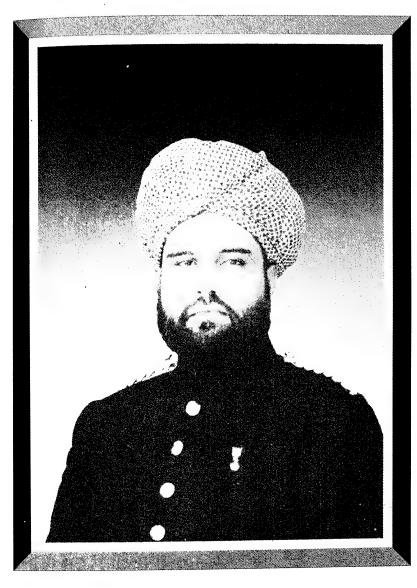

بہادریار جنگ



سيدمحمد قاسم رضوي



ميرلا نفي على (صدراعظم)

### انگریزوں کا فریب اور اعلان آزادی حیدر آباد

ووسری جنگ عظیم مئی ۱۹۴۵ء کے ابتدائی دنوں میں ختم ہوئی ۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں بری سرعت آمیز سیاس تبدیلیاں شروع ہوئیں ۔ انگریز اگر چہ کہ جنگ میں کامیاب ہوئیکن ان کاسیاسی اثر ساری دنیا میں بری طرح متاثر ہوگیا اور وہ نوآ بادیاتی نظام (Colonization) کو برقر اررکھنے کے قابل نہ رہے ۔ جنگ کی وجہ سے مالی بوجھ اور ہندوستان کی تحریک آزادی سے بزرا زماہونا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ اسی لئے ہندوستان کی آزادی کا اعلان کردیا گیا اور ۱۵ ارائسٹ سے کو ہندوستان کی تقشیم کے ذریعے آزادی وی گئی ۔ دینی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ آزادر بیس یا ہندوستان سے الحاق کرلیں ۔ اتنی تیز سیاسی تبدیلی انگریزوں سے غیرمتو قع تھی۔

1960ء سے لے کر ۱۵ ارائسٹ ۲۵ متک کا زمانہ دلیسی ریاستوں کے لئے بڑا نازک تھا۔ان دلیسی ریاستوں میں آبادی اور آمدنی کے لحاظ ہے سب سے بڑی اور مشخام حکومت حیدرآباد تھی۔ تاج برطانیہ اوران دلی ریاستوں کے درمیان تعلقات ان معابدوں کی بنیاد پر تھے جودونوں کے درمیان بوئے تھے جس کے دونوں پابند تھے۔ یہ بڑی بوفائی بلکہ شرمناک حرکت تھی کہ جب انگریز اپنا اقتدار تم کر کے جانا جا ہے تھے تو دلیسی ریاستوں کے حقوق استرداد کئے بغیر حکومت ہند کے رحم و کرم پرچھوڑ کر چلتے ہے۔

بیز ماندریاست حیدرآباد کے لئے بہت نازک اور خطرناک تھاسوال بیتھا کہ اس کی بقاء کا کیا انظام کیا جائے ۔ ایک بوٹ مد ہر، فرلیس اور دوررس سیاست دان کی ضرورت تھی ۔ قاسم رضوی اس ذمدداری کو پورا کرنے کے اہل نہ تھے ۔ جبلس کی طےشدہ پالیسی تھی کہ حیدرآباد فی الحال آزادر ہے اور منظر تھی ہندوستان کے اُس سیاسی نقشہ کی جو مابعد جنگ اُ بھرنے والا تھا۔ برلش انڈیا کی حد تک سیاسی نقشہ ذمہ دارانہ تکومت کے قیام پر ہونے والا تھا کیاں دیسی ریاستوں کا معاملہ سلجھایانہ گیا تھا کہ

دیسی ریاستوں کے لئے وفاق ہوگایااورکوئی حل۔

نظام کادر بارجوایک سیاسی طاقت رکھتا تھاساز شوں میں ملوث تھا۔ جب تک انگریز سے ان کو وفادار تھااور جب حکومت ہند آئی تو حکومت ہنداور خاص طور پر کانگریسیوں سے ہاتھ ملائے ہوئے تھا۔
اتھادالمسلمین کو جو حیدر آباد کے آزادر ہنے کا خواب د کیھر ہی تھی اس ساز شی طبقہ نے نظام اور ان کی حکومت سے قریب ہونے نہ دیا۔ اہم سیاسی اُمور میں مشاورت بھی نہ ہوتی تھی ۔ یہ شکایت بہادر یار جنگ کو بھی اور ان کے بعد بھی باقی تھی۔ اس لئے قاسم رضوی نے حکومت میں مجلس کے اثر کو قائم کرنے کے لئے مداخلت کرنی شروع کردی۔

اس وقت نواب سعیداحمد خال چھتاری صدراعظم سے (سمبر ۱۹۳۱ تا ۱۵ مر مارچ ۱۹۳۱ء اور میں پھر جون ۱۹۳۷ء تا ۱۳ مراکٹو بر ۱۹۳۷ء) ۔ نواب صاحب چھتاری بڑے نازک اور اہم دور میں صدراعظم رہے۔ اگروہ چاہتے تو مسلم مفاد کے لئے بہت پچھ کر سکتے سے لیکن چول کہ ان کا تعلق اثر پردیش سے تھااور وہاں کے جاگردار ہونے کی حیثیت سے ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا۔ اس لئے جب سک انگریز رہان کا ساتھ دیتے رہے اور جب کانگریس برسرا قتد ارآئی تو ان کے مفاد کے خلاف سک انگریز رہان کا ساتھ دیتے رہے اور جب کانگریس برسرا قتد ارآئی تو ان کے مفاد کے خلاف سک انگریز رہان کا ساتھ دیتے رہے اور جب کانگریس برسرا قتد ارآئی تو ان کے مفاد کے خلاف بھی کام نہ کیا۔ نواب بہادر یار جنگ نے مسلمانوں کی بازآ باد کاری کی تبویز آخیں بھیجی تھی جس کا شد کرہ گذشتہ باب میں ہو چکا ہے نواب چھتاری نے بچھ نہ کیا۔ یہ چاہوں کی ۔ ڈ چپلی (نظام میں حیر آباد کیا کی معمولی واقعہ کی وجہ سے در باری سازش نے ہنگامہ کھڑا کیا اور نواب چھتاری آباد) کی معبد کے ایک معمولی واقعہ کی وجہ سے در باری سازش نے ہنگامہ کھڑا کیا اور نواب چھتاری

یں بیواقعد ۱۵ ارمار چ۲۳ء کا تھا۔ موضع ڈیپلی (نظام آباد) میں انگریز مشنری کا ایک جذامیوں کے لئے دواخانہ تھا۔ اس میں مسلمان جذا می بھی تھے۔ نماز کے لئے ایک مقام پر چھپر ڈال کر نماز کی سہولت پیدا کی تئی تھی۔ دواخانہ کی توسیع کے سلسلہ میں اس جگہ کی ضرورت تھی۔ متباول انتظام کرتے ہوئے بیہ جگہ حاصل کر لی گئی تھی۔ عبد الرحمٰن رئیس اس واقعہ کا بشکر بنا کر معبد کوشہید کئے جانے کا بنگامہ کھڑا کیا۔ حکومت مشنری اور جلس کے در میان مشاور تی اجلاس ہوا جس میں عبد الرحمٰن رئیس بھی شریک تھے اور تصفیہ ہوا کہ مسجد نئی جگہ بنائی جائے گی۔ ایک بڑا مجمع میننگ کی جگہ نیصلہ کا منتظر تھا۔ عبد الرحمٰن رئیس نے باوجود تصفیہ سے مطمئن ہونے کے میننگ ہے باہر آ کر مجمع کو در فلایا نیسجنا مجمع ہے قابو ہوا، شاہ مزل کو نذر آ تش کیا گیا اور صدر اعظم سے براسلوک کیا گیا۔ مشتاق احمد خال کھتے ہیں کہ نظام ، وین یار جنگ، ہوش یار جنگ اور چند خاص .................

کو ستعنی ہونا پڑا اور ان کی جگہ سر مرز اسملیل سے پر کئی گئی ۔ سر مرز اسملیل کے لانے میں درباری یازش کا مقصد ہی یہی تھا کہ آنے والی حکومت ہند جو کانگریبی ہوگی ان کے ذریعہ سے استفادہ کیا ھائے چوں کہ پیخت مخالف مسلم لیگ و یا کستان اورموافق کانگریس وحکومت ہند تھے۔ بیدر باراور حضور نظام کی فلطی تھی۔ قائد اعظم کواس تقر رکے خلاف احتجاج کرنا پڑااوراس لئے حیدرآ بادآ کر نظام سے ان کے تقرر کے خلاف گفتگو کی جو نا کام رہی ۔ در بار نے اس گفتگو کو قائد اعظم کا نظام کے سامنے سگریٹ بینے کی من گھڑت کہانی گھڑ کر گفتگو کے ناکام ہونے کا سبب بتایا جوغلط تھا۔نظام نے مرزاآملعيل كوموافق هندواور كانگرليس اورمخالف مسلمان يايااورانھيں مرزااسلعيل سےوہ فوائد حاصل نہ ہوسکے جس کی تو قع تھی اسی لئے نظام کواینی غلطی کا احساس ہوااور مرزااسلمبیل ٹک نہ سکے ۔مرزا المعیل جن کا تقرر جولائی ۱۹۴۷ء کوہوا تھا مجبوراً چھٹی کے بہانے ایریل ۱۹۴۷ء میں بنگلور چلے گئے اور و ہیں سے مئی ۱۹۴۷ء کو استعفیٰ بھیج دیا۔ان کے بعد نواب چھتاری چند ماہ کے لئے دو بارہ عہدہ صدراعظم سنجالالیکن مجلس کے معاہدہ انتظامیہ جاریہ کے لئے بنائے ہوئے وفد کے خلاف شدید احتجاج کی وجہ سے مستعفٰی ہوکر چلے گئے ۔ان کے بعد لایق علی کا انتخاب عمل میں آیا جو ۲۸ رنومبر ۱۹۴۷ء سے سقوط حیدرآ باد ۱۸ رحتمبر ۱۹۴۸ء تک صدر اعظم رہے۔ یہی ایک صدر اعظم تھے جو حکومت ہند کے یا کانگریس مفاد کے حامل نہ تھے بلکہ سلم مملکت کی پاسداری ان میں تھی۔ میجلس کے نامز د کردہ بھی تھے۔

نظام ،ان کا در بار ،انگریز یا حکومت ہنداور مجلس طاقت کے چارزاویہ تھے جوا کیک دوسرے کے خالف رُخ میں کا م کرر ہے تھے جس کی وجہ سے مسلم مملکت کی بقاء ایک چیلنی بنی ہوئی تھی مجلس اور نظام میں ایک نکتہ پر اتفاق تھا کہ نظام اور ان کا خاندان اس مسلم سلطنت کا سربراہ باقی رہے گا۔اس ایک نکتہ پر ہی اگر نظام وہ سارے جتن کے ہوتے جو مجلس اپنی سیاسی زندگی میں ۱۹۳۹ء سے کرتے رہی تو بہت کچھ ہوتا۔ دفاع اور سمندری راستہ مہیا کرلیا جاتا تو خطرہ سے مقابلہ کرنے کے قابل

<sup>.........</sup>درباریوں کی سازش کی وجہ سے بیرواقعہ پیش آیا تا کہ سر مرز ااسٹیل کے لئے راستہ ہموار کیا جائے۔ چنا نچہاس واقعہ کے بعد نظام نے ہوش یار جنگ کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ شائدہ ہاس واقعہ کے بعد صدراعظم رہنا پہند نہیں کریں گے۔ چنانچ نواب چھتاری فوری مستعفی ہوئے۔ (زوال حیدر آباد کی ان کہی داستان صفحہ اس و ۳۲)

ہوتے ۔لیکن حضور نظام کی ان اُمور پر بے عملی ، ان کے انگریزوں پر غیر متزلزل اعتاد پر مبنی تھی ۔وہ مطمئن تھے کہ انگریز ان احسانوں کے بدلے جو کہ سلطنت آصفیہ اور موجودہ نظام نے ابتداء سے لے کر آخر تک روار کھے تھے وفاداری نبھائیں گے۔

کیابنیٹ مشن کی سفارشوں کے بعد اٹلی کی حکومت اور لارڈ ماونٹ بیٹن نے بڑے عجلت پیندانداقدامات کرتے ہوئے ہندوستان کوتقسیم کے ذریعہ (ہندوستان اور پاکستان) آزادی دے دی اور دلیی ریاستوں کوآ زادر بنے کاموقف عطا کیا۔کہاجا تاہے کہروسائے دلیں ریاستوں کو ۲ارمئی ۲۲ء واطلاع دی گئی تھی کہ جب برطانوی حکومت ہندوستان سے تسلط حچھوڑے گی تو پیرامونشی (اقتد اراعلیٰ) جواس کو د لیی ریاستوں بر حاصل تھا وہ اس کے جانشین حکومتوں ( ہندوستان اور یا کستان ) کومنتقل نہیں کرے گی بلکہ پیرامونٹسی ختم ہوجائے گی اور دلیں ریاشتیں اس حالت برلوٹ آ جائیں گی جومعاہدات سے قبل تھیں یعنی وہ آ زاد ہوجائیں گی ۔اسی سفارش کو دفعہ ( ۷ ) قانون آ زادی ہندے،۱۹۴ء میں مدون کیا گیا کہ وہ آ زا در ہیں یا دونوں میں کسی ایک آ زاد سلطنت سے وابستہ كرليس محض قانون ميں دفعه ر كھودينا كافي نه تھا بلكہ حكومت برطانيه كى پيەزميەدارى تھى كەوەتمام علاقيە جات اور واجبات جومنتلف تہد ناموں کے تحت روسائے ریاستوں سے حاصل کئے تھے عملاً واپس کردیئے جاتے تو عہدوفاہوتا۔انگریزوں نے سلطنت آ صفیہ کےان احسانوں کا کچھ بھی لحاظ نہ رکھا جوان کے برے وقت کام آیا تھانظام کوبے یارو مددگار چھوڑ کر چلتے ہے۔ دکن پرانگریزوں کا تسلط نظام دوم کامر ہون منت تھا جوٹیپوسلطان کےخلاف انگریزوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے تھا۔ساحلی اور کئی زرخیز علاقے مختلف معاہدات کے تحت انگریزوں کے حوالے کئے جس کا وہ صلہ نہ ملاجس کا استحقاق تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں نظام نے حکومت کے سارے ذرائع انگریزوں کے حوالے کئے۔ (۱۲) کروڑ رویعے سے زیادہ مالی اور فو بھی امداد کی ۔ دوسری جنگ عظیم میں اس سے کہیں بڑھ کر تعاون کیا۔ بڑی فوج دی گئی جس کے چریچے ہوئے ۔ سواد دسوسال کے عرصہ میں سلطنت آصفیہ کے تا جداروں نے انگریزوں کا جس فراخ دلی سے تعاون کیا ہندوستان کی کسی اور دیسی ریاست نے نہیں كيا-ان احسانات كاخيال كرتے ہوئے انگريزوں كوچاہئے تھا كەنظام سے حاصل كرده علاقہ جات، سر ایکا کول ، را جمندری ،امیلور ،مچھلی پیٹم ، نظام پیٹن ،گٹنو ر ،اننت اپور ،کڑییہ ،کرنول ، بلاری ، برار وغیر ہ عملاً واپس کردیتے احسان فراموثی نہ ہوتی ۔ بیہ کہد دینا کہ قانون آزادی ہند کے تحت دلی ریاستیں اپنے سابقہ مقام پرواپس ہوگیں تو وہ علاقہ جات جو مختلف معاہدات کے ذریعہ حاصل کئے گئے تھے کیوں حکومت ہند کوحوالے کئے گئے بیالیاسوال ہے جس کا جوابنہیں دیا جاسکتا۔

بدر شکیب لکھتے ہیں:

''جس طرح حکومت برطانیہ نے ریاستوں سے استمزاج کے بغیران پر پیرامونٹسی مسلط کردی تھی ای طرح ان سے کئے ہوئے سارے معاہدات کو جن کے متعلق اصرار أبید بیان کیا جاتا تھا کہ وہ نا قابل خلاف ورزی اور نا قابل تنبیخ ہیں ان کو پیطرفدریاستوں کی ایماء کے بغیر دفعہ (ک) قانون آزادی ہند کے ذریعہ تم کردیا گیا۔ حیدر آبادسے کئے ہوئے معاہدات کی نوعیت دوسری ریاستوں کے مقابلہ میں مختلف تھی لیکن نظام دکن یا ان کے معاہدات کی نوعیت دوسری ریاستوں کے مقابلہ میں مختلف تھی لیکن نظام دکن یا ان ک نمائندہ تاج برطانیہ کے نام ایک خت خط کھا جس میں حیدر آباد کونو آبادیاتی درجہ عطاکر نے نمائندہ تاج برطانیہ کے نام ایک خت خط کھا جس میں حیدر آباد کونو آبادیاتی درجہ عطاکر نے مطالبہ کا اعادہ کیا گیا۔ بجز خط کی وصولی کے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور مسلسل کے مطالبہ کا اعادہ کیا گیا ۔ بجز خط کی وصولی کے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور مسلسل کی حکومت کوروا نہیں کیا جاسکا۔ کتنا مجر مانہ جواب ہے جوا کیا ایسے بی شخص کی جانب سے کی حکومت کوروا نہیں کیا جاسکا۔ کتنا مجر مانہ جواب ہے جوا کیا ایسے بی شخص کی جانب سے دیا جاسکا ہے جس کاضمیر مردہ اور جو شرافت اورانسانیت کے جو ہرسے عاری ہو۔ نظام کا خط درج ذیل کیا جاتا ہے :

(۱) ''مسودہ قانون ہندی دفعہ (۷) کاعلم مجھے ہمی چند دنوں قبل اخبارات کے ذریعہ ہوا مجھے انسی ہور انسی کے اس دفعہ پر برطانوی مجھے انسی ایسا بار ہا ہوا ہے ) اس دفعہ پر برطانوی ہند کے لیڈروں سے کافی طویل مباحث کئے گئے لیکن مجھ پراس کا ندا ظہار کیا گیا نہ مجھ سے یا میرے کی نمائندہ سے خصوص میں بحث کی گئی۔ مجھے یہ دیکھ کررنج ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں نہ صرف برطانوی حکومت کی جانب سے ان معاہدات کی جو برسوں کے میری ریاست اور خانوادہ کو برطانوی حکومت سے وابستہ رکھا تھا کی طرفہ منے عمل میں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تا وقتیکہ میں دونوں جدید میں آئی ہے بلکہ اس میں اس امر کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ تا وقتیکہ میں دونوں جدید

مملکتوں میں ہے کی ایک میں شریک نہیں ہوتا اس وقت تک میری ریاست برطانوی دولت عامہ کا جزونیس بن سکتی ۔ وہ معاہدات جن کے بموجب ایک عرصہ قبل برطانوی حکومت نے میری ریاست اور میرے خانوادہ کی بیرونی حملوں اور اندرونی خلفشار ہے حفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کی تھی ان کا اس زمانہ میں خصوصاً اندرونی خلفشار ہے حفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کی تھی ان کا اس زمانہ میں خصوصاً ۱۹۲۷ء میں سراسٹر افر ڈکر پس کی جانب ہے مسلسل اور اقر ارصالح کے طور پراعادہ کیا جاتا رہا۔ مجھے یہ یقین دلایا گیا تھا کہ میں برطانوی اسلحہ اور برطانوی قول پر کا ملا اعتباد کرسکتا ہوں اور نیت جنا مجھے حال حال تک اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کرنے اور اسلحہ سازی کے کارخانوں کے قیام سے باز رکھا گیا تھا ۔ لیکن اس کے باوجود دفعہ اسلحہ سازی کے کارخانوں کے قیام سے باز رکھا گیا تھا ۔ لیکن اس کے باوجود دفعہ میری حکومت سے باری صامندی کے بغیر ہوئی ہے بلکہ مجھے سے یا

(۲) جیبا پوراکسکنسی کومعلوم ہے کہ آپ کی انگلتان کوروا نگی کے قبل اور وہاں کے دوران قیام میں میں نے بددریافت کیا تھا کہ ہندوستان سے برطانیہ کے چلے جانے پرمیری ریاست کونوآ بادیادتی درجه عطامونا جاہے ۔ میں نے اب تک بمیشد یہی محسوس کیا کہ ایک صدی سے زیادہ کے وفا داران اشتراک عمل کے بعد جب کہ میں نے انگریزوں يركامل اعتادكيا تفا مجھے يقينا برطانوى دولت عامه ميں شريك رہنے كاموقع ديا جائے گا۔ دفعہ (۷) تو مجھے اس حق سے محروم کرتی ہے۔ مجھے اب بھی اُمید ہے کہ ملک معظم کی حکومت سے راست تعلقات قائم کرنے میں کوئی مشکل حائل نہ ہوگ ۔ مجھے حال بی میں یہ بتلایا گیا کہ یوراکسلنسی نے ایسے تعلقات کے قیام کے متعلق پارلیمنٹ سے اعلان کرانے کا وعد ہ کیا ہے۔میری تو تع یہ ہے کہ ان تعلقات کے قیام کے بعدمیری ریاست اور تاج برطانیہ کے درمیان قریبی اتحاد و یگائگت میں تر تی ہوگی کیوں کہ برسوں ہے میں وفادارا نہطور برتاج سے دابستہ ہوں۔

(۳) اس اثناء میں میں جدید مملکت ہے ملی طور پر گفت وشنید جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں تا کہ عبوری دور میں کوئی مناسب اور قابل عمل انتظام ہو جائے جو ممکنہ طور پر ایک منظم طریقہ ہے دلی ریاستوں اور ہندوستان کے متعقبل کی طمانیت کا ضامن ہو سکے۔

(م) میں یوراکسلنسی سے بیاحتجاج کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کمل طرح میری

ریاست کو اس کا قدیم علیف نظرانداز کر رہا ہے اوران بندھنوں کوتو ڑا جارہا ہے

جنھوں نے جمعے ملک معظم سے وابستہ رکھا تھا۔ جمعے اُمید ہے کہ یوراکسلنسی میر ہے

اس خط کو ملک معظم کی حکومت کی خدمت میں روانہ فرمائیں گے۔ سروست میں اس

خط کو شائع نہیں کر رہا ہوں مبادا میر ہے قدیم احباب اور ساتھی دنیا کے سامنے رُسوا

ہوں لیکن بعد میں اپنی ریاست کے مفاد میں اس کی اشاعت کے حق کو میں محفوظ

رکھتا ہوں۔ "

### (حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ۷۶ تا ۷۸)

حضور نظام کے اس خط سے جہاں انگریزوں کی مکاری اور فریب پرضرب پڑتی ہے وہیں نظام کی وہ دلی خواہش بھی کھل کرسا منے آتی ہے جس کا خواب نظام دیکھ رہے تھے۔ وہ جا ہتے تھے انگریز جاتے ہوئے انھیں ایک آزاد خود مختار بادشاہ (His Majesty) کا مقام عطا کریں گے اور دولت مشتر کہ کارکن بنا کیں گے۔ انگریزوں کی بوفائی نے نظام کو بڑی تھیں پہنچائی اوران کے وہ خواب چور چور ہو گئے جو کہ وہ آزاد بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنا جا ہتے تھے۔ اس وقت نظام کوسرعلی امام کا نوآ بادکاری کے ذریعے مسلم تناسب کے اضافہ کا منصوبہ، بہادریار جنگ اور جمل کے وہ مطالبے جود فاع کے بنانے اور مقبوضات کے استر داد کے تھے یاد آگئے ہوں گے اوران کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا جو نظام کی بڑیائی ہوتی تو نظام کوسری پڑیائی ہوتی تو نظام کو کے نافہ افسوس کا اندازہ ہوا انظام کو کف افسوس ملنانہ پڑتا تھا۔

اب نظام کے لئے کوئی اور راستہ نہ تھا اس لئے ازروئے دفعہ (۷) قانون آزادی ہند ۱۹۲۷ء، ۱۱ رجون ۱۹۲۷ء کو حیدرآ بادکی آزادی کا فر مان جاری کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ تو نہ ہندوستان میں اور نہ پاکستان میں شریک ہوں گے اور دونوں سے دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے۔ ہندوستان میں ہرمعاملہ میں بوجہ ہمسائیگی تعاون کی پالیسی پڑمل پیراہوں گے۔ چنا نچھا یک وفدنوا ب چھتاری ،علی یاور جنگ اور سروالٹر مانکٹن پر مشتمل ۱۱ رجولائی ۱۹۲۷ء گفت وشنید کے لئے دہلی روانہ

کیا۔ اس وفد میں بعد میں عوامی نمائندوں کے دو وزراءعبدالرحیم اور پنگل وینکٹ رام ریڈی شامل کئے گئے گفتگوتین اُمور بررہی(۱)استر دار برابرہو(۲)حیدرآبادکوڈومینین اسٹیٹ کاموقف حاصل ہو یعنی ہندوستان اور یا کستان کے مماثل آ زادمملکت کا موقف اور ( m ) حیدرآ باد ہندوستان میں شرکت کرے یا نہ کرے۔ ماونٹ بیٹن نے صاف کہدویا کداستر داد برار بغیرعوام کی مرضی کے ممکن نہیں۔ دولت مشتر کہ میں شرکت جب تک ہندوستان یا یا کستان سے شرکت نہ ہوممکن نہیں اور شرکت کے تعلق سے کہا کہ ہندوستان اور حیدرآ باد کے مفادمیں ہوگا کہا گرحیدرآ بادتین اُمورلینی دفاع، اُمور خارجهاورمواصلات کی حد تک مندوستان میں شرکت کرلے ۔وفدراضی ندموا کماس سے حیدرآ باد کی آ زادی متاثر ہوتی ہے۔ ماونٹ بیٹن حیدرآ باد کے جغرافیائی حدود کی طرف تو جہ دلاتے ہوئے ان تین اُمور کے شرکت پراصرار کیا لیکن وفدراضی نه ہوا اور کہا کہ دباؤ ڈالا جائے تو حیدرآبادیا کتان میں شرکت برغور کرےگا۔ ماونٹ بیٹن نے کہا کہاس کا اختیار نظا م کو ہے مگروہ اس موقعہ سے فائدہ نہ اُٹھا ئیں گے تو آئندہ چاریا نچ سال میں خطرناک نتائج سے دو چار ہوں گے ۔ وفد راضی نہ ہوا۔ چنانچے گفتگو نتیجہ خیز نہ رہی ۔ وفد نے معاہدہ انتظامیہ جاریہ (Stand Still Agreement) کی خواہش کی جس کو حکومت ہندنے ٹالنے کی کوشش کی ۔ ماونٹ بیٹن ( جواس وقت تاج برطانیہ کے نمائندہ دائسرائے تھے )نے ہندوستان کی کابینہ سے گفت وشنید کرنے مزید دو ماہ کی مہلت لی۔ ۱۵ر اگست ۱۹۴۷ء کو برطانیه کا اقترارختم ہوا اور ماونٹ بیٹن گورنر جنز ل ہندوستان کے عہدہ پر فائز کئے گئے۔اب وہ تاج برطانبیے کے نمائندے نہ تھے بلکہ حکومت ہند کے گورز جزل تھے اور حکومت ہند کے مشوروں برکام کرناتھا۔

" انگریز ۱۵ اراگست ۲۵ ء کو مهندوستان سے دامن جھٹک کر چلے گئے اور مہندوستان میں ریاستوں کی فریاد سننے اور قانون آزاد کی مہند کی دفعات کی خلاف ورزی پر احتجاج کرنے اور ریاستوں کواس قانون کے تحت اپنے حقوق تسلیم کرانے کے لئے نہ کوئی نمائندہ تاج بھااور نہ برطانوی قوت تھی جوان کی دشگیری کرتی ۔ چھوٹی ریاستوں کوتو چھوڑ ہے بروی بری ریاستوں کوتو چھوڑ سے بروی ریاستوں کوتو جھوٹ سے بروی ریاستوں کوتو جھوٹ کے بروی دولت عامہ میں شریک رہ کرآزادی حاصل کرنے کے جتنے بھی جتن کے دکن نے برطانوی دولت عامہ میں شریک رہ کرآزادی حاصل کرنے کے جتنے بھی جتن کئے

تھے جس کا قانو ناانھیں حق بھی حاصل تھاوہ سار نے شش برآ بٹابت ہوئے۔

على ياور جنگ نے اپني كتاب مير اس ناكامي كاايك بليغ جمله مين تجزيد كيا ہے:

" حیرا آباد نے کا بنی شن کی پیرامونٹ والی یا دواشت پر بزا تکیہ کیا اوراس امر کو بالکل فراموش کردیا کہ آزادی یا تو میدان جنگ میں حاصل کی جاتی ہے یا اس کوشلیم کرایا جاتا ہے سلح نامہ یا تو نوک خِنجر سے لکھایا جاتا ہے یا گفت وشنید کے ذریعہ طے ہوتا ہے لیکن موٹر الذکر صورت میں فریق خانی کو بھی اپنی مرضی سے دستخط کرنی پڑتی ہے۔ جہاں تک رقبہ، آبادی ، آمدنی ، ذرائع ، دیگر وسائل ، اعز ازات اور جنگی کارنا موں کامن حیث المجموع تعلق ہے حیدر آباد کی حیثیت جو کہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی ، ہندوستان کے مقابلہ میں بہر حال ایک بونے سے زیادہ نہتی جو ایک دیوسے سلحنا مہی بابت گفت وشنید کر رہا ہو۔"

حقیقت بیہ کہ طافت وقوت اور دسائل کے اعتبار سے ہند دستان اور حیدر آباد کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ حیدر آباد قطعاً اس موقف میں نہیں تھا کہ اپنی شرا لکا منواسکتا یا ان پر اصرار کرتا ۔ لیکن اس کے باوجود تقسیم ہند کے ہنگامہ خیز واقعات کے چو کھٹے میں ہند وستان کے نزد کیے حیدر آباد کو بڑی اہمیت حاصل تھی ۔ ہند وستان کوسب سے بڑا اندیشہ بی تھا کہ کہیں حیدر آباد کو بڑی اہمیت نہ کرلے کیوں کہ قانو نا اس کو بیتن حاصل تھا اور گفت وشنید کے اہتدائی دور میں حیدر آباد کے وفد نے اس تاثر کو بیدا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کے اہتدائی دور میں حیدر آباد کے وفد نے اس تاثر کو بیدا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔

## حكومت مندكامعا ندانهروبياورمعامده انتظام جاربير

دفعہ (۷) قانون آزادی ہند ۱۹۲۷ء کے لحاظ سے تمام والیان دیں ریاستوں کو قانونی حق حاصل تھا کہ وہ آزاد رہیں یا ہندوستان یا پاکستان میں شرکت کریں ۔ سوائے شمیر کے تمام دیی ریاستیں ہندوا کثریت والی تھیں ۔ اس کے باوجود وہ آزادرہ سکتی تھیں ۔ لیکن باوجود جہاں اکثر نے ہندوستان میں شرکت کرلی وہیں بیشتر پر دباؤ ڈال کراور دھمکا کر شرکت کے لئے مجبور کیا گیا۔ شمیر، جوناگڑھاور حیدرآباد شرکت کے لئے مجبور کیا گیا۔ شمیر، انداز سے ہڑپ کیا گیاوہ تاریخ کا ایک باب ہے ۔ شمیراور حیدرآباد باقی رہ گئے تھے اور دونوں بھی انداز سے ہڑپ کیا گیاوہ تاریخ کا ایک باب ہے ۔ شمیراور حیدرآباد باقی رہ گئے تھے اور دونوں بھی ایپ آزادانہ موقف کو برقر ارر کھنے کے لئے حق بجانب تھے۔ بیام بھی طے شدہ تھا کہ شرکت کے لئے دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ ماونٹ بیٹن نے نظام کو یقین دلا یا تھا کہ دباؤیا معاشی نا کہ بندی حربوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ کاونٹ بیٹن کے نظام کو یقین دلا یا تھا کہ دباؤیا معاشی نا کہ بندی حربوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ کیا جس کے نہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

محومت برطانیہ کے اعلان آزادی کے ساتھ ہی نہرواور پٹیل نے دلی ریاستوں کوشم کرنے کے لئے سرعت کے ساتھ اقدامات شروع کردیے ۔گاندھی جی ،نہرو ،سردار پٹیل اوراکشر چوٹی کے رہنما حیدر آباد کو آزادد کھنانہیں چاہتے تھے۔نہرواور پٹیل نے تواپنی تقاریر میں سخت لب ولہجہ استعال کررکھا تھا۔ قانو نا حیدر آباد کو آزادر ہنے کا پوراحت تھا۔ یہاں تو قانو ن کو بالا کے طاق رکھ کرطافت کے بل ہوتے پر بات ہور ہی تھی ۔حیدر آباد کواپنی آزادی برقر اررکھنا ہوتو جنگ یاصلح جوئی کی پالیسی اختیار کرنے کے سوااور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہندوستان کی برتر فوجی طافت کے مقابلہ جنگ کا جو تھم مول لینا تھندی نہیں تھی صرف ملح جوئی کی پالیسی ہی موزوں تھی ۔ جیے اختیار کیا گیا اورا کی وفدائی مول لینا تھندی نہیں تھی صرف ملح جوئی کی پالیسی ہی موزوں تھی ۔ جیے اختیار کیا گیا اورا کی وفدائی موٹوش کے تحت اار جولائی ۱۹۲۷ء کو بھیجا گیا جس کا تذکرہ سابقہ باب میں ہے۔اس مقصد کو آگ

برھاتے ہوئے نظام نے ۸راگست ۱۹۴۷ء کو ایک خط ماونٹ بیٹن کو تاج برطانیہ کے نمائندہ کی حثیت میں روانہ کیا اور سلح نامہ کی پیٹکش کی گئی جس کی رو سے دفاع کی حد تک فوجی امداد دینے ، خارجی پالیسی ہندوستان ہے ہم آ ہیًا۔ کرنے اور رسل ورسائل کوکل ہند بنیا دیرلانے کے ساتھ مزید تین شرائط شامل تھیں (۱) اگر ہندوسنان و پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو حیدرآ بادغیر جانبداررہے گا (۲) حیررآ بادکو ہیرون مما لک ایجنٹ جنز ل مقرر کرنے کے اختیار ہوگا (۳) اگر ہندوستان دولت مثتر کہ ہے علحد ہ ہوتو حالات کا جائز ہ لینے میں آ زاد ہوگا۔اور یبھی شکایت کی کہ حکومت ہندسوائے نثراکت کے گفتگو کے لئے آ مادہ نہیں اوراس عبوری دور میں ہندوستان معاہدہ انتظام جاریہ کرنے بھی راضی نہیں تھا جو کا بینی مشن کی سفار شات کے مغائر تھا۔ان سفار شات کی روشنی میں ہی حیدرآ باد نے معاہدہ انتظامیہ جاریہ کا پیشکش کیا تھا۔ وایسرائے ہند نے جواب میں ۱۲راگست ۲۷ء کو پیاطلاع کی کہ ۱۵ ارائست کوتاج برطانیہ کی نمائندہ کی حیثیت ختم ہوگی کیکن انھوں نے حیدرآ باد کے مسلکہ کو گفت و شند کے لئے دو ماہ کی مہلت لے رکھی ہے اس مہلت میں آھیں تو تع ہے کہ کوئی سمجھوتہ ہو جائے گا۔ نظام، ماونٹ بیٹن پر بڑا تکیہ کئے ہوئے تھے اور سجھتے تھے کہ وہ ان کے لئے بڑے کارآ مدو مددگار بنیں گے۔نظام اس حقیقت کونظر انداز کئے ہوئے تھے کہ حکومت ہند کی طاقت کا اصل مرکز نہرو اور پٹیل تھےاور ماونٹ ہیٹن کوحکومت ہند کےمشوروں اور مزاج کے تحت کا م کرنا تھا۔ ماونٹ ہیٹن کو حکومت ہندنے محض دلیں ریاستوں کے روساء کو ہموار کرنے کی غرض سے گورنر جز ل کے عبد سے بر فائز کیا تھا۔ جیسے جیسے دن گذرتے گئے نظام کو ماونٹ بیٹن سے بڑی مایوی ہوتی گئی ۔نواب چھتاری صدراعظم تھے جو یو بی کے جا گیردار تھے۔ جب بیدیدرآباد کے مفاد کے لئے دلچیں لینے لگاتواس وقت کے بو بی کے چیف منسٹر نے بالواسطہ وار نئل دی کہ بعض جا گیر داراور دیگر لوگ حکومت ہند کے مفاد کے خلاف کام کررہے ہیں انھیں معلوم ہونا جا ہے کہ اس کی یاداش میں یو یی کے جیل کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں ۔نواب چھتاری نے بھی خاموثی اختیار کی ۔نظام کے مصاحب یا

نظام نے حکومت ہند ہے گفتگو اور صلح نامہ کے لئے جو وفد تشکیل دیا اس میں نواب چھتاری صدراعظم علی یاور جنگ اور سروالٹر مانکٹن (مثیر قانونی) تھے۔ بعد میں دوعوا می وزراءعبدالرحیم اور

درباری جود ہلی میں تھے نظام کو صحیح حالات سے باخبر بھی نہیں رکھتے تھے۔

پنگل و ینکٹ رام ریڈی کوشامل کیا گیا۔نواب علی یاور جنگ دربار کے سازشی گروہ کے سربراہ سمجھ جاتے تھے اور مسلمانوں کا ان پر بالکل اعتماد نہ تھا۔نواب چھتاری اور سروالٹر مانکٹن غیر حیدرآبادی تھے۔سروالٹر مانکٹن نظام کے قانونی مشیر تھے تاج برطانیہ و ماونٹ بیٹن سے خاص مراسم رکھتے تھے۔ وہ معاہدہ طے کرنے میں کافی معاون ہو سکتے تھے۔علی یاور جنگ کانگریی علقوں اور ارباب حکومت ہندسے قریب تھے۔

معاہدہ یاضلی نامہ جوبھی ہووہ حیدرآ باد کے مفاد میں ضروری تھا۔ یہ بڑا نازک اوراہم معاملہ تھا۔ ضروری تھا۔ یہ بڑا نازک اوراہم معاملہ تھا۔ ضروری تھا کہ عوامی جماعت کے صدراور نمائندوں سے گفتگو کی جاتی آتھیں اعتاد میں لیا جاتا۔ لیکن ایسانہیں کیا گیا۔ نظام ، باب حکومت اور دربار کی یہ بہت بڑی خلطی تھی ۔عوامی جماعت اتخاد السلمین اس وقت جوحیدرآ باد کے مفاد کے لئے اپنے تن من دھن کی بازی لگا چکی تھی اس کے صدراوراہم نمائندہ سے گفتگو کر کے اعتاد میں نہیں لیا گیا۔ اس کے صدرکو حالات سے آگاہی کے لئے وزیر عبدالرحیم پر ہی انحصار کرنا پڑتا تھا جوزیب نہیں دیتا تھا۔ اس لئے قاسم رضوی نے جواس وقت تک مجلس کے طاقتور رہنماء بن گئے تھے وفد کے خلاف شد یہ بنگا ہے کھڑ ا کئے مجلس اتحاد المسلمین کو اعتاد میں لئے بغیر حیدرآ باد کے مستقبل کے تعلق سے اہم فیصلے کر لینا نظام اور ان کی حکومت کی بڑی غلطے تھی۔

حیدرآ بادی وفد ۸راگسٹ کو ملا قات کر کے نظام کے معاہدہ کا مسودہ لارڈ ماونٹ بیٹن کے حوالے کرکے جب حیدرآ بادی بیٹچا تو قاسم رضوی نے سرکاری ارکان پرشد یدئلتہ چینی کی اور غداری کا الزام لگایا کہ اگر عبدالرجیم اور پنگل و بیکٹ رام ریڈی وفد میں نہ ہوتے تو حیدرآ بادفر وخت ہوگیا ہوتا۔ بیالزام بھی لگایا کہوہ خط جو نظام نے معاہدہ کے لئے لکھا تھا اس کی بجائے ایک دوسرا خط جس میں ملک سے غداری کی گئی تھی دیا جانے والا تھا۔ ان دووز راء نے اس خط کوروک دیا۔ اس الزام کی کوئی بنیا زنہیں تھی میمض اس لئے عائد کیا گیا تھا کہ وفد کے انتخاب میں مجلس کا دخل نہیں تھا۔ صحافت میں اس اعلان کے بعد سرکاری اراکین بشمول صدراعظم ،سروالٹر مانکٹن اور علی یاور جنگ نے کا راگسٹ کے ماست عنی دے دیا جب کہ وفد کو استعفیٰ دے دیا جب کہ وفد کو ایک نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فر مان کے ذریعہ اعتماد کا اراکیون نے دریا جات کے داریوں نے دریعہ اعتماد کا اداکیون نے اس وقت تک استعفی واپس نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فر مان کے ذریعہ اعتماد کا اداکیون نے اس وقت تک استعفی واپس نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فر مان کے ذریعہ اعتماد کا اداکیون نے اس وقت تک استعفی واپس نہیں لیا جب تک نظام نے اپنے فر مان کے ذریعہ اعتماد کا

اعلان نہیں کیااور حالات سے ماونٹ بیٹن کوواقف نہیں کرا دیا۔ قاسم رضوی نے نواب چھتاری پر دباؤ ڈالا کہ دستوری اُمور کا قلمدان علی یاور جنگ کی بجائے معین نوا ز جنگ کودیا جائے ۔مقصد بیرتھا کے علی یاور جنگ کو دفیہ سے ہٹایا جائے ۔ نظام نے وفید کی ہئیت ترکیبی ہی بدل ڈالی وفید میں نواب چھتاری ، سروالٹر مانکٹن اورسرسلطان کوشامل کیا گیا۔اس طرح قاسم رضوی کوبڑی سبکی ہوئی ۔اس وفد نے دبلی جا کرحکومت ہنداور مادنٹ بیٹن سے گفتگو کی اور یقین دلایا کہ نظام کواُمور خارجہ، د فاع اورمواصلات ی صدتک ہندوستان میں شمولیت کے لئے آمادہ کرلیا گیا ہے بشر طیکہ اس کی صراحت معاہدہ میں کی جائے اور اس معاہدہ کو شرائط شرکت (Instrument of Accession) کی بجائے معاہدہ مفاہمت یادوسی (Article of Association)رکھا جائے ۔مسلسل (۳) ماہ گفتگو کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا ۔سردار ولیھ بھائی پٹیل شراکت کے لئے مصر تھے ان کا استدلال تھا کہ دوسری ریاستوں سے ہٹ کر حیدرآ باد ہے اس قتم کے معاہدہ سے دوسری ریاستوں کے لئے بیر شکایت کا موقعه ملے گا کیشر کت نہ کرنے والی ریاستیں فا کدہ میں رہیں لیکن اس وقت حکومت ہند شالی ہند میں گئی مسائل ہے دو حیارتھی ۔فوج کا بڑا حصہ شالی ہند کے علاقے میں تھااور جنوب میں فوری کوئی فوج متعین کرنانہیں چاہتی تھی۔ جونا گڑھ کی وجہ ہے یا کستان سےلڑائی کااندیشہ تھا کشمیر کا معاملہ بھی الجھا ہوا تھا ۔اس لئے وی ۔ پی مینین <sup>لی</sup> نے سر دار پٹیل کومشورہ دیا کہان خراب حالات کے بیش نظر حیدرآ باد سے اُلجھنے کی بجائے کوئی عارضی معاہدہ کرلیا جائے جس سے انضام کی راہیں نکلتی ہوں اس طرح تو کچھ مدت کے لئے جنوب سے اطمینان کا سانس لیا جاسکے گا۔ چنانچے سردار پٹیل راضی ہوگئے ۔ حکومت ہند نے ان حالات میں حیدرآ باد سے اُلجھنے کی بجائے مذا کرات جاری رکھتے ہوئے ایک عارضی معاہدہ جے معاہدہ انتظام جاریہ (Stand Still Agreement) کہا جاتا ہے طے کر لینا موزوں سمجھا تا کہ جنوب سے کچھ مدت کے لئے اطمینان کا سانس لیا جاسکے <sup>ک</sup>ے چنانچہاں شمن میں

لے وی۔ پی۔مینین (طلباری)۱۹۱۳ء میں ہوم ڈپارٹمنٹ کی معمولی جائیداد سے ملازمت کی ابتداء کی۔اپنی قابلیت کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے آزادی کے وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سکریٹری کے عہدہ پر فائز ہوئے سر دارولیھ بھائی پٹیل نائب وزیراعظم ہندجن کے تحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا ان کے بڑے اعتماد کے خض تتھے سر دارولیھ بھائی پٹیل کے ساتھ دلیمی ریاستوں کے انتہام میں بڑی خدمات انجام دیں۔

<sup>186-187</sup> مند Autocracy to Integration المنافعة ا

اوائل اکتوبر ۲۷ء سے تیسرے ہفتہ تک کی مسودات تیار کئے گئے ۔ آخر کار حکومت ہند کے اتفاق سے ایک معاہدہ کامسودہ اور اس کے ساتھ دوخطوط جس کی منظوری ماونٹ بیٹن نہر و اور پٹیل نے دی تھی ۱۲۲ اکتو برکوحیدر آباد کے وفد کے حوالے کئے گئے جو دبلی سے اس وعدہ کے ساتھ واپس ہوا کہ اس معاہدہ پر نظام کے دستھ لے کروہ ۲۲ مراکتو بر بروز کیشنبردہ کی آئے گا۔

یہ مسود ہے حیدرآ بادآتے ہی نظام کو پیش کئے گئے ۔ نظام نے وزراء کونسل کی رائے طلب کی ۔ وزراء کی کونسل نے تین دن تک یعنی ۲۳ را کتو برخور کیا اور تین کے مقابلہ چھار کان کی تائید سے انھیں منظور کیا اور ای شام نظام کو کونسل کی رائے سے مطلع کیا گیا۔ نظام نے کونسل کی رائے سے مطلع کیا گیا۔ نظام نے کونسل کی رائے سے انھاق کیا لیکن معاہدہ پر دسخط دوسر سے دن کرنے کا وعدہ کیا جب دوسر سے دن وفد نے یاد دہانی کرائی کہ وہ ۲۷ راکتو بر کی صبح دبلی جانے والا ہے۔ نظام نے دوسر سے دن بھی دسخط کو ٹال دیا اور دفد کے دبلی جانے کی تاریخ ۲۸ راکتو بر مقرر ہوئی۔

ٹال مٹول کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ ایک و فد مجلس کی جانب سے قائد اعظم کے پاس محالمہ ہوا تھا۔ و فد دوسرے دن کے تعلق سے مشورہ لینے کے لئے بھیجا گیا تھا جواس وقت تک واپس نہیں ہوا تھا۔ و فد دوسرے دن شام واپس ہوااور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے معاہدہ کواس کی موجودہ شکل میں منظور نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ نظام ، حیرر آباد کے آزادر ہنے کے حامی شے اور مجلس بھی یہی چاہتی تھی۔ معاہدہ کا مسودہ جو نظام کی منظوری کے لئے بھیجا گیا تھا اس میں حکومت کے اہم معاملات یعنی دفاع ، اُمور خارجہ اور رسل ورسائل حکومت ہند کے حوالے کرنے کی تجویز تھی اس سے حکومت ہند کی نصر نے ریاست میں مداخلت ہوتی تھی بلکہ ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے درواز سے بھی کھل رہے تھے۔ ایک مرتبہ معاہدہ پردستخط ہوجا کیں تو پھر حیدر آباد کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا اورا نگریز تو ہا تھا گھا، ہی چکے تھے۔ ان ہی خدشات کے تحت معاہدہ کو وکالا جار ہا تھا۔ اس موقعہ پر معاہدہ کورو کنا یا ٹائن ہوتو سے کام مجلس ہی کرسکتی خدشات کے تحت معاہدہ کو کاللا جار ہا تھا۔ اس موقعہ پر معاہدہ کورو کنا یا ٹائن ہوتو سے کام مجلس ہی کرسکتی خدشات کے تحت معاہدہ کو کالا جار ہا تھا۔ اس موقعہ پر معاہدہ کورو کنا یا ٹائن ہوتو سے کام مجلس ہی کرسکتی خدشات انگیز ڈرامہ میں رضوی نے نظام کے اشارہ پر ایک ہنگامہ کھڑ اکیا جس کووی۔ پی مینین ایک جذبات آئیز ڈرامہ میں (Melodrama) کہا۔

مخ Autocracy to Integration عن 188-191

Integration of the Indian States برج 327

نین وزراء جنھوں نے معاہدہ کے خلاف رائے دی تھی وہ عبدالرحیم،معین نواز جنگ اور پنگل و پئٹ رام ریڈی تھے جومجلس کی نمائندگی کرتے تھے ۔ وزراء کی کونسل کے اجلاس کے بعدمجلس اتحاد کمسلمین کی عاملہ کا اجلاس ہوا جس میں معاہدہ کا جائز ہ لیا گیا اور بینتیجہ نکالا گیا کہ بیہ معاہدہ بھی وہی معاہدہ شراکت (Instrument of Accession) ہے جودوسری ریاستوں سے حاصل کئے گئے تھےادر بیشراکت غلامی کے سوا اور کچھنیں ( اس معاہدہ کی تفصیلات دستیاب نہیں یاکسی کتاب میں لکھے نہیں گئے تا کہ تفصیلات کاعلم ہو سکے ۔صرف یہی کہا گیا کہ بیمعاہدہ شراکت تھا)۔ عاملہ کے اجلاس کے بعد ہی رضا کاروں کوشاہ منزل (صدراعظم کی قیام گاہ) اور ہوائی اڈ ہیرجع ہونے کا حکم ہوا۔ راتوں رات رضا کارشاہ منزل ،ار کان وفد کے گھروں اور ہوائی اڈ ہ پرجمع ہوگئے ۔کہاجا تا ہے کہشاہ منزل پردس ہزار کا مجمع تھا۔ پولیس موجو دنتھی بڑا عجیب منظرتھا۔ بعدنماز فجر مجمع کوا طلاع دی گئی کہ جو معاہدہ بعدد سخط دہلی لے جایا جار ہا تھاوہ حیدرآ باد کے مفاد کے مغائر تھااوراس کے پیچھیے سازش تھی ۔ مجمع نظم وصنبط کے ساتھ پرامن رہااوراس وفت تک واپس نہیں ہوا جب تک کہ بیاعلان نہیں کیا گیا کہ وفد دہلی نہیں جائے گا۔ قاسم رضوی نے مجمع سے مخاطب ہوکر کہا کہ انھیں بڑی دیر سے معاہدہ ک تفصیلات کاعلم ہوا جب کہ دوسرے دن صبح وفید بیرمعاہدہ لے کر دہلی جانے والا تھااسی لئے بیہ ہنگا می صورت پیداہوئی ۔آپ نے نظم وضبط اور اتحاد کا جومظا ہرہ کیا ہے ُوہ قابل تحسین ہے جس کی وجہ سے وفد کی روانگی ملتوی ہوگئی ۔اب پریشانی کی بات نہیں اور قریب عرصہ میں ایک باو قار اعلان کا امکان ہے۔وفد کا اس طرح سے جانا رُک گیا۔ حکومت حیدرآ باد نے ۲۸ راکتو برکواعلان کیا کہ حیدرآ باد کا فیصلہ کی بھی یونین (ہندوستان یا پاکستان ) میں شرکت کانہیں ہے۔

سیمند کا بیات را مرد کا بین کوشیلی گرام دیا کہ بعض ناگزیر حالات کی وجہ وفد مقررہ تاریخ پر نہ آسکا۔

ہمر یا ۲۱ را کتو برکو آئے گا۔ نظام نے ۲۸ را کتو برکوار کان وفد سے کنگ کوشی میں ملاقات کی اور دوران گفتگو قاسم رضوی کو بھی طلب کیا اور دریافت کیا تو قاسم رضوی نے کہا کہ معاہدہ حیدر آباد کے خاتمہ کے مماثل ہے۔ وفد تبدیل کیا جائے اور از سرنو گفتگو کی جائے۔ جب ان سے اصرار کیا گیا کہ کچھتو وجہ بتا کیں قاسم رضوی نے کہا کہ اس وقت حکومت ہند کے ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں وہ شمیر کی جنگ میں ملوث اور پریثان ہے ( کشمیر میں قبا کیلوں نے ۲۲ را کتو برکو مملہ کیا تھا اور ہندوستانی فوج

۲۹را کو بر ۲۷ ء کوروانہ کی گئی تھی ) اس لئے یہ موقع ہے کہ مطالبات منوالئے جائیں۔وفد کے ارکان نے قاسم رضوی کی باتوں کو خیالی اور غیرضی قرار دیا۔ جب وفد کے ارکان نے دیکھا کہ نظام قاسم رضوی کی طرف تو جہ دے رہے ہیں تو نواب چھتاری ،سروالٹر مانکٹن اور سرسلطان احم مستعفی ہوگئے۔ ان کی جگہ دوسرا وفد نواب معین نواز جنگ ،عبدالرحیم ، پنگل و پنکٹ رام ریڈی پر مشتمل تھا تشکیل دیا گیا۔

ای دوران نظام نے حکومت ہند کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ معاہدہ طے نہ ہوتو وہ پاکتان سے معاہدہ کے اس وقت حکومت ہندوا قعتاً کشمیر پرحملہ کی وجہ سے پریشان تھی موقعہ سے فاکدہ اُٹھا کر بجائے معاہدہ انتظام جاریہ کے ایک مبسوط مستقل معاہدہ کرلیا جاتا ہڑی فراست ہوتی ۔ نظام نے اس اہم موقع سے فاکدہ نہیں اُٹھایا۔

قاسم رضوی مجلس اتحاد کمسلمین جیسی ایک مضبوط تنظیم کے سربراہ تھے۔ان سے اوران کے ذمہ داروں سے ایسے نازک موقع پر بڑی فراست اور ہوشمندی کی تو قع تھی۔اس اہم موقع سے فائدہ اُٹھا کر دانشمندانہ اقدام کرتے ہوئے مستقل معاہدہ کی راہیں ہموار کرتے اور نظام کوغیر دانشمندانہ اقدام ہےرو کتے تو قیادت کاحق اداہوتا ۔قوم اس نازک لمحہ میں مصیبت سے نکل آتی لیکن ان کے منفی اورغیر دانشمنداندرویے نے ہونے والےمعاہد ہ کونہ صرف رو کا بلکہ حکومت ہند کوشکوک میں ڈال ویا جو بعد میں چل کرنقصان کا سبب بنا۔ چنا نچہ جب نیاوفد اسس کر کو برے م کو دہلی پہنچا تو اس کے ساتھ سردمهری کابرتا وکیا گیا۔ماونٹ بیٹن کی برہمی کابیءالم تھا کہ وہ وفد کواسی جہاز سے واپس کر دینا چاہتے تھے۔ پہلا وفد جو قابل ہستیوں ( نواب چھتاری ،سروالٹر مانکٹن اورسرسلطان احمد ) پرمشتل تھا حکومت ہند کے پاس وقار اور وزن رکھتا تھا دوسرے وفید کا و ہموقف نہیں تھا۔اس لئے حکومت ہند نے وہ اہمیت نہیں دی جو کہاس نے پہلے وفد کو دی تھی ۔ دوسراوفد جومعاہدہ لے گیا تھااس میں سابقہ مسودہ کے مقابلہ میں معمولی تبدیلی تھی۔ ماونٹ بیٹن نے صاف کہا کہ وہ سابقہ مسودہ میں کسی قشم کی تبدیلی کے لئے تیارنہیں آ خرکارمعاہدہ انتظام جاریہ ۲۸ رنومبر ۱۹۴۷ء کوحکومت ہنداور نظام کے درمیان بھیل پایا۔معاہرہ کی تفصیلات ذیل میں درج ہیں ۔

تمہید میں حکومت ہنداور نظام نے اس مقصداور پالیسی کا علان کیا کہ دونوں حکومتیں باہمی

مفاد کے لئے مل کراشتر اک ، تعاون اورخوش دلی سے کا م کریں گی۔ معاہد ہ پانچ دفعات پرشتمل تھا۔
دفعہ (۱) نئے انتظامات یا معاہدات تک ان سار ہے مشتر کہ معاملات اور انتظامی اُمور بشمول
اُمور خارجہ ، دفاع اور مواصلات کے شمن دونوں حکومتوں کے تعلقات ان ، ہی بنیا دوں
پرقائم رہیں گے جوتاج برطانیہ اور نظام کے درمیان ۱۵ اراگست ۲۷ء سے قبل تھے۔گر
حکومت ہند کو بید تی نہ ہوگا کہ اندرونی شورش اور امن کی برقر اری کے لئے فوج روانہ
کرے یا فوجی المدادد ہے۔ بجز زمانہ جنگ کے حکومت ہندگی کوئی فوج نہ رکھے گی۔
دفعہ (۲) دونوں حکومتوں نے اتفاق کیا کہ اس معاہدہ کی بہتر عمل آوری کے لئے حیدر آباد اور

دنعہ (۳) کومیں اپنے ایجنٹ جزل مقرر کریں گے انھیں تمام سہولتیں مہیا کریں گے۔ دفعہ (۳) کومت ہند کسی امر میں پیرامونٹسی (اقتد اراعلیٰ) کے اختیارات استعالٰ نہیں کرے گ دفعہ (۴) کوئی نزاع جواس معاہدہ یا ایسے معاہدات اور انتظامات کے تعلق سے پیدا ہوتو تصفیہ ثالثی کے سپر دکیا جائے گا۔

دفعه (۵) معاہده فی الفورنافذ العمل ہوگااورایک سال تک نافذ العمل رہےگا۔

رفعہ رہے کہ ماتھ جوخطوط روانہ کئے تھے اس میں نظام نے ادعا کی کہ وہ کسی طرح مستقل حثیت میں اپنی آزادی کومتا پر نہیں کررہے ہیں۔البتہ چند معاملات میں معاہدہ تک اپنے اختیارات کے استعال کو معطل کررہے ہیں۔ فیرممالک سے سفارتی اور تجارتی نمائندوں کا تقرر ریزیڈنی کی واپسی ، اسلحہ کی فراہمی ،حیدرآ باد سے ہندوستان کی فوج کی واپسی ، چھاونیوں کا استر داد، کرنی ،سکہ، میہوغیرہ کے حقوتی کا استقر اربھی شامل تھے۔

بر معاہدہ انتظام جاریہ وہی تھا جو اُو پرتح برکردہ ہے تو نظام کا ٹال مٹول کرنا اور قاسم رضوی کا طوفان بر پاکرنا ہے کارتھا۔ جو بعد میں چل کر حیدر آباد کے لئے نقصان دہ بنا۔ میری رائے میں اسی معاہدہ کو بجائے انتظام جاریہ کے مستقل معاہدہ کی شکل دی جاتی تو بہتر تھا چوں کہ حکومت ہند سے مزید مراعات ملنا دشوار تھا۔ حالات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے سابقہ وفد کے ذریعہ ان ہی اجزاء پر مشتل معاہدہ کے مشتل معاہدہ کے مشتل معاہدہ کے دیو یا پڑا تندہ بسانے پڑے ضرورت نہ ہوتی ۔

تقریرکرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند حیدرآ باد کی مشکلات سے واقف ہے اور معاہدہ مختصر مدت کے

لئے ہی سہی بغیر کسی دباؤ کے آبسی مفاہمت کے ذریعیہ حاصل ہوااورتو قعات کا اظہار کیا کہ آئندہ ایک

سال میں مزید تعلقات قریب ہوں گے اور شمولیت کی راہیں ہموار ہوں گی ۔مزید کہا کہ حیدرآ باد

یا کتان میں شمولیت نہیں جا ہتا۔ ماونٹ بیٹن کی بڑی تعریف وتو صیف کی ۔نہرو نے کہا کہ کم از کم

ایک سال کے لئے توسکون ملے گا۔

(Assembly میں معاہدہ معہ خطوط پیش کئے جواس وقت موجود ہ پارلیمنٹ کی جگہ کام کررہی تھی اور

سردار ولبھ بھائی پٹیل ۲۹ر اکٹوبر ۱۹۴۷ء کو قانون ساز کوسل Constituent)

# سرحدی شورشیں ،معاشی نا کہ بندی اورمبالغه آمیز برو بگنڈہ

معاہدہ انظام جاریہ کے وقت حکومت ہند پرخلوص اور نیک نیت نہیں تھی ۔ وہ صرف اپنے مفاد اور مقصد کے تحت اجرائے کارچا ہتی تھی چوں کہ اس کی (۳) لا کھ فوج پاکتانی سرحد اور تشمیر میں افعا فہ کرنا نہیں جا ہتی تھی ۔ معاہدہ انتظام انجھی ہوئی تھی اس لئے مزید کوئی محاذ کھول کر اُنجھنوں میں اضا فہ کرنا نہیں جا ہتی تھی ۔ معاہدہ انتظام جاریہ کے ذریعہ ایک سال کی مہلت مل گئی تھی ۔ حکومت ہند پرخلوص ہوتی اور مفاہمت وخیر سگالی جذبہ جارہ ہے کام کرتی تو حید را باد کے لئے کوئی مسائل پیدا نہ ہوتے اور دوسوسال سے زیادہ قدیم ہندوسلم بھائی چارہ قائم رہتا۔

ادھر حیدرآ باداپنے کمزورموقف کی بناء پر دوستانہ ماحول میں رہنا جاپتا تھالیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت بڑھا کروقت ضرورت کھڑا ہونے کے موقف میں آنا جاپتا تھا۔اس کے لئے مہلت کی ضرورت تھی اورایک سال کی مدت معاہدہ سے فائدہ اُٹھا کروہ اپنی طاقت بڑھانا جاپتا تھا۔

کی صرورت می اورا یک سال می مدت معاہدہ سے ما مدہ اھا مروہ اپنی طالت بر تعاب ہا سات معاہدہ کے مطابق کے ۔ یم منتی کو حکومت ہند نے اپنا ایجنٹ جزل نامزد کیا ۔ وہ جب حیرا آباد آ ہے تو اپنے آپ کوریڈ ٹیزنٹ کا قائم مقام سمجھا اور ریڈ ٹیڈنی میں تھہر نے کا مطالبہ کیا ۔ اس پر ایک جھڑ اکھڑ ابوالیکن لا بق علی نے اس کوحل کرلیا اور منتی کو بلارم ریڈ ٹیڈنی کے قریب ایک شاندار کل "دکن ہاوز" (جو برلش کما نڈر کی قیام گاہ تھی) رکھا گیا ۔ کے ۔ یم منتی نے اس کا نام تبدیل کرکے "دکن ہاوز" (جو برلش کما نڈر کی قیام گاہ تھی) رکھا گیا ۔ کے ۔ یم منتی نے اس کا نام تبدیل کرکے در کھشن سدن" رکھا اور ابتداء ہی شرارتوں سے ہوئی منتی بمبئی ہائیکورٹ کے ایڈوکیٹ تھے اور معامل کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے تھے ۔ مخالف مسلم رویہ سے ان کا کر دار داغدار تھا۔ مردار پٹیل کی قربت کی وجہ سے ایجنٹ جزل نامز د ہوئے تھے ۔ حیدر آباد آ کر نظام اور لا یق علی پر ریڈ ٹیزٹ جیسی دھونس جمانے کی کوشش کی اور ناکام رہے ۔ سرکاری حلقوں سے مایوس ہو کرعوا می طقوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا تگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے طقوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا ٹگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے طقوں میں اثر بڑھانے گے اور مقامی کا ٹگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے حالی سے مایوس ان کے ۔ کا ٹگریس کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے ۔ کا ٹگریس ان کے ۔ کا ٹھریس ان کے ۔ کا ٹھریس ان کی در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹیریس ان کے ۔ کا ٹیریس ان کے کا ٹھریس ان کی در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹکریس ان کے ۔ کا ٹھریس ان کی در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹگریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کے در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کی در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کی در پردہ مشیر بھی بن گئے ۔ کا ٹھریس ان کی در پرد کی در پردہ مشیر بھی بیانے کی در پردہ کی در پردہ بی کی در پردہ کی در پرد کی در پردہ کی در پ

اشاروں پر کام کرنے گئی۔ایجنٹ جزل کا دفتر اور قیام گاہ کا تکریسیوں اور دیگر شرپبندوں کی آ ماجگاہ بن گئی۔ماونٹ بیٹن اور نہروان کی حرکات سے ناخوش ہوکر ہٹانا چاہتے تھے لیکن سردار پٹیل کی سرپرتی کی وجہ سے عہدہ پر برقر ارر ہے۔ فدموم سیاسی حرکتیں جیسے شرارت ، رخندا ندازی ،جھوٹا پرو پگنڈہ اور حکومت حیدرآ بادکواندرون و بیرون ملک بدنام کرنے کوئی کسرباقی ندر کھی۔ساری تخ بیم سرگرمیاں ان بھی کے اشارہ پر ہوتی تھیں۔ان کی قیام گاہ دبلی کے لئے جاسوی اور خفیہ اطلاعیں پہنچانے کا اہم مرکز بن گئی تھی۔

ے ۔ یم منتی اپی کتاب (The End of an Era) میں نظام کے دربار سے تعلق رکھنے والےاصحاب کا تذکرہ کیا ہے جوان سے ربط ضبط رکھے ہوئے تھے اور خفیہ ملاقات کرتے تھے منثی حیدرآ باد کی فوج کے ایک اعلیٰ عہد یدار کو'' خاموش آ واز'' سے تعبیر کیا ہے ( نامنہیں بتایا ) جواس ہے ماتا تھااور فوج کے سارے راز وہ انھیں دیتا تھا۔العیدروس اور بیگم عیدروس سے تو ان کے بڑے مراسم تھے۔منظور جنگ کے میل جول کا انھوں نے کئی بار تذکرہ کیا ہے۔ ہوش یار جنگ کے بارے میں یہاں تک کھا کہ ایک دفعہ رات کووہ ننگے سرکرتے پاجامے میں ملاز مین کے آنے جانے کے راستہ سےان کے گھرآئے ۔ان سب کے ربط صبط اور تعلقات آخر کس لئے تھے خفیہ جاسوی کے سوااور کیا ہوسکتا تھا نے خبیراحمد جواس وفت کے وزارت خارجہ کے سکریٹری تھےان کے تعلق سے لکھا کہوہ ۲۸ رمئی کو ملاقات کے لئے آئے اور بھارت اور حیدرآ باد کے درمیان مصالحت کروانے کی درخواست کی ایل ۔این ۔ گیتا کا جواس وقت معتمد مالیات کے کلیدی عہدے پر تصفیقی ہے ربط تھا۔ کرنل ڈاکٹر واگھرے،راجہ بہادرآئیزگاروغیرہ ان سے ملنے والوں میں تھے۔غرض کے۔یم مِنشی نے حیدرآ بادمیں جاسوی کے وہ سب اہم فرائض انجام دیئے جس کی وجہ سے حکومت ِ حیدرآ باد کے سارے منصوبوں کے راز حکومت ہند کومل گئے اور حکومت ہند کو حیدر آباد کے زیر کرنے میں کوئی دشواری پیش نیآئی۔

اس کے برخلاف ادھر دبلی میں حیدرآ باد کے ایجنٹ جنز ل زین یار جنگ تھے۔ جو در باری ساز شی گروپ کے ایک رکن تھے اور کا نگریس سے قریب تھے۔ یہ ایجنٹ جنز ل حیدرآ باد حکومت کے لئے کوئی مناسب خدمت انجام نہ دے سکے۔ دبلی سے کوئی موادیا کارآ مداطلاع نہ پہنچا سکے۔ یہاں تک کے حکومت ہند کی فوجی تیاریوں کے علم کے باوجود حجے اطلاع دینے سے گریز کیا (جس کا تذکرہ بعد کے باب میں ہوگا) اور حکومت ہند کو حیدر آباد کے راز سے واقف کرانے میں ممد و معاون بنتے رہے اور اپنے تھی تعلقات نہر و اور پٹیل سے ہموار کرتے رہے۔ مشتاق احمد خال کھتے ہیں کہ ان کے کراچی پر تقرر کے بعد جب و بلی میں ان سے ملاقات رہی تو وہ لایت علی ، ان کی حکومت اور مجلس کے خلاف زہراً گل رہے تھے۔ حیدر آباد کی حکومت کا نمائندہ بجائے حیدر آباد کی حکومت کی پالیسی کی تائید کرتا اور اسی پالیسی کی پذیرائی کے لئے کام کرتا خلاف میں زہراً گل رہا تھا۔ لایت علی کو انھوں نے اس شخص کے کردار سے واقف کروایا۔ لایت علی کی بیر بڑی فاش غلطی تھی جس کا انھیں بہت بعد احساس ہوا۔

حیدرآ بادا یجنٹ جزل پاکستان (مشتاق احمد خال) کاتقر رمعاہدہ انظام جاریہ کے قریب چار ماہ بعد ہوا۔ ۱۰ اراپریل ۴۸ ء سے کام شروع ہوا۔ باو جود تاخیر کے کراچی کے اس مشن نے بہت سے کام انجام دیئے جب کہ دہلی کامشن خاموش رہا۔

معاہدہ انتظام جاربیہ کے بعد حیدرآ باد کو زیر کرنے کے لئے حکومت ہند نے جو ہتھکنڈ بے استعال کئے ان میں سرحدی شورش ، معاثی نا کہ بندی ، مبالغہ آمیز پرو پگنڈہ اور مقامی ہندووں کو حکومت کے خلاف اُکسانا جیسے اقد امات شامل تھے۔

اسٹیٹ کانگریس پر جوامتناع ۱۹۳۸ء میں عائد کیا گیا تھا ماہ جولائی ۱۹۳۷ء کو اُٹھالیا گیا تا کہ ہندوجی حیدرآ بادی آزادی میں شایان شان حصہ لیس لیکن کانگریس نے اس کا ناجائز فائدہ اُٹھاکر حیدرآ بادکو ہندوستان میں شرکت کرنے کا مطالبہ کیا بصورت ویگر راست اقدام کرنے کی دھمکی دی ۔ حیدرآ بادکو ہندوستان میں شرکت کرنے کا مطالبہ کیا بصورت ویگر راست اقدام کرنے کی دھمکی دی ۔ ایک ورکنگ میٹی تھکیل دی گئی جس نے حیدرآ باد کے متصله صوبوں کا دورہ کر کے سیول نافر مانی کی تحریک کے انتظامات کے اور اوائل اگسٹ ۲۷ء میں ذمہ دارلیڈرروپوش ہوگئے ۔ مینوں ذیلی مراکز متعلقہ صوبوں کو نتقل کے گئے ۔ علاقہ تلنگانہ کی شاخ و جے واڑہ، مہاراشٹر اکی منماڑ اور کرنا تک کی شاخ گرک منتقل کی گئی ۔ ان کے علاوہ اطراف حیدرآ باد، جبئی، مدراس ، ناگیور، شولا پوراور دیگر شہروں میں مراکز قائم کے گئے ۔ جہاں سے مقامی زبانوں میں حیدرآ باد کے خلاف پمفلٹ اور مقامی اخباروں کو اشتعال آنگر پر خبریں فراہم کی جاتی تھیں اور لوگوں کو حیدرآ باد کے خلاف اُسلیاجا تا

ھا۔اس کے علاوہ ریڈیو،ٹر انسمیٹر بھی تھے جس کے ذریعہ نظام کے خلاف بغاوت کے لئے عوام کو اُبھارا جاتا تھا۔ پرو پگنڈہ میں عورتوں کی عزت ریزی،مندروں کی بے حرمتی ،قمل و غارت گری اور لوٹ کھسوٹ شامل تھی۔

سیول نافر مانی تحریک ۷/اگسٹ ۷۶ء سے شروع ہوئی ۔ سوامی رامانند تیرتھ صدر کانگریس نے خود کواینے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاری کے لئے پیش کیا۔ ماہ اکٹوبر میں تشدد کاراستہ اختیار کیا گیا۔ محاصل نہ دینے ، ملازم سرکار کومستعفی ہونے ،طلباء کومدارس اور کالج حچھوڑنے و کلاء کوعدالتوں میں کام نہ کرنے جیسے اقد امات شروع کئے گئے ۔ ہندو رضا کاروں کو آتشیں اسلحہ کی ٹریننگ دی جانے گئی ۔ نومبر میں سرحدی مواضعات پرشورشیں شروع ہوئیں ۔ کروڑ گیری چو کیوں کو خاص طور پرنشانہ بنایا جا کرایک ہزار چو کیوں میں سے سات سوکو بے کار کیا گیا۔ان حملوں میں مسلح پولیس بھی تھی جوجدید ترین فوجی اسلحهاسٹن گن ، رائفل ، ریوالور اور دستی بم استعال کرتی تھی \_ان اسلحه کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ جوابی حملہ کے بعد بیاسلحہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ ریل گاڑیوں پر حملے ہوتے اور ئىمسلم مسافرقتل كئے جاتے ۔حدیہ ہوئی كہ خود نظام پر حیدرآ باد کی شاہ راہ عابڈس پر ۴م روسمبر ۲۵ء پر بم پھینکا گیا ۔آئے دن سرحدی شورشیں برھتی گئیں اور حکومت کے لئے امن و امان کا قائم رکھنا ضروری ہو گیا۔ چاروں طرف سے ہندوستان سے گھری ہوئی سلطنت حیدرآ باد کی طویل سرحد جو تقريباً (۲۰۰۰)ميل تقى بشورشوں پرقابويا نامشكل ہونے لگا تو حكومت نے رضا كاروں كوسلح كرنا جا ہا تا کہ یہ پولیس اور فوج کے لئے امداد کا کام کرسکیں ۔قاسم رضوی نے رضا کار تنظیم میں جان ڈالی اور قلیل عرصہ میں سارے حیدرآ باد میں رضا کار تنظیم کومنظم کیا جواگر چہسرحدیار کے حملہ آوروں کے مقابل مسلح نہ تھے ۔ بیصرف بھالے ، برچھے اور کہیں کہیں بھر مار بندوقوں سے مسلح تھے۔ جب پیہ میدان عمل میں آئے اور سلح حملوں کو پسیا کرنے لگے تو رضا کاروں کے خلاف شدیدیر و پگنڈہ کیا گیا اورای کو بنیاد بنا کرآ خرکارر یاست پرفوجی کارروائی کرنے کا جواز بھی نکالا گیا۔تھوڑی ہی مدت میں ان رضا کاروں نے سرحدی شورش پر کنٹرول کرلیا تھاجوا یک بڑا کار نامہ تھا۔

اخبارات اورنشر واشاعت کے تمام ذرائع استعال کرتے ہوئے رضا کاروں اور حکومت حیدرآ باد کے خلاف شدید مخالفانہ پرو گپنڈہ کے ذریعہ عوام کے جذبات کواُ بھارا گیا۔بعض ہندولیڈر اربابِ حکومت کے بیانات پرتیل چھڑ کئے کا کام انجام دیتے تھے۔ پروفیسر رنگا، پرکاشم چیف منسٹر مدراس، ارونا آصف علی ، رام منو ہرلو ہیا، جے پر کاش نارائن جیسے قائدین نے زہرافشانی کرتے ہوئے حیدرآ باد پرفوج کشی کا مطالبہ کیا۔ان پرتشد دحملوں کا ثبوت ذمہ دار کانگر لیمی لیڈر رام چندر راؤ کے بیان سے ل جاتا ہے جواخبار میزان ۴۸ راکتو بر ۴۸ ء میں شائع ہوا تھا۔

''حيدرآياد پرمتشد دحملوں کونتين مرحلوں ميں تشکيل ديا گياتھا جن کا مقصد پہتھا کہ حیدرآ بادیر ہندوستان کے فوجی حملوں کے لئے زمین ہموار کی جائے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے (۹۰۰۰)رضا کارحیدرآ باد کے اندر بھیج جنھیں تشددآ میز کارروائیوں کے ساتھ قیدو بندکو قبول کرنے کی ہدایت دی گئ تھی۔ تین ماہ تک اس پردگرام بیممل رہا۔ دوسرے مرحلے میں ان ارضی موانعات کود ورکرنے کی کوشش کی گئی جو ہندوستان اور حیررآ باد میں مصنوعی طور پر حائل تھے لینی کروڑ گیری کے ناکوں کو تاراج کرنا۔ مدراس اور جمبئی کے علاقوں میں متعدد ا پیے کمی قائم کئے گئے جہاں رضا کاروں کی فوجی تربیت کا انتظام کیا گیا تھا۔حیدرآ باد کی (۱۵۰۰) میل طویل سرحدیر (۷۵۰) کروڑ گیری کے ناکے قائم تھے جن میں ہے (۵۰۰) کو بالکل مسمار کرویا گیا۔ جدو جہد کا آخری مرحلہ تخریبی کارروائیوں اور رسل ورسائل کے ذریعوں کے انہدام مشتمل تھا۔اس کام کے لئے ہم نے (۳۰۰۰) کیڈیٹس کو کمل طور پر تربیت دے کر حیررآ باد کے اضلاع میں پھیلا دیا تھا۔ چنانچے صرف ایک دن یعنی ۲۲۸ر فبر وری ۱۹۴۸ء کو (A۲) مقامات بررسل و رسائل کومنقطع کیا گیا جس کا نتیجه به ہوا که حیدرآ باد ہندوستان ہے کٹ گیا۔"

#### (حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ١١٥)

حکومت ہند کے تمام ذرائع ابلاغ ریڈیو، اخبارات حق کہ بیرون ملک میں ہندوستانی سفارت خانوں نے حیدرآ باد کے خلاف مبالغ آمیز پرو بگنڈہ میں کوئی کسراُ تھا نہ رکھی۔اس پرو بگنڈہ سے متاثر ہوکر جب بیرونی اخبارات کے نمائندے حیدرآ باد آئے اور حالات کا جائزہ لیا تو پرو بگنڈے کو غلط پایا اور دونوں فرقوں کی بھائی چارے اور میل ملاب میں کوئی فرق نہ پایا حتی کہ حیدرآ باد کے آزاد رہنے کے خلاف اور حکومت ہند میں شامل ہونے کے جذبات میں بھی شدت

محسوس نہیں کی جیسے کہ پرو یکنڈہ کیا جار ہاتھا۔

ٹائمس آف انڈیا نے جھوٹے برو بگنڈہ میں کوئی کر اُٹھاندر کھی تھی۔اس اخبار نے صوبہ بمبئی میں بچاپور کے موضع ملنور میں ایک ہنگامہ کی بیاطلاع شائع کی کہ حیدر آباد کی فوج نے تملہ میں حصہ لیا اور ہندوستانی فوج کے سپاہیوں کا اغوا کیا۔اس واقعہ کی جب متفقہ تحقیقات ہو کیں تو ظاہر ہوگیا کہ ۵؍جون ۴۸ ءکو ہندوستان کے (۲۰۰) غیرساجی عناصر نے پولیس کی مدد سے اس موضع پر جملہ کیا تھا اور مقابلہ کے بعد چھلاشیں اور اسلح چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ان میں پانچ لاشیں ہندوستانی پولیس کی تھیں۔ جب بیہ متفقہ رپورٹ صحافت میں شائع ہوئی تو حکومت ہند نے وضاحت کی کہ ہندوستانی عہد بدار رپورٹ پردستخطاتو کی ہے لیکن وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔

سخت معاشی ناکہ بندی کی گئی جو عام طور پر حالت جنگ میں ہوا کرتی ہے۔١٨٠٢ء ك تجارتی معاہدہ کے تحت برطانوی حکومت اور حیدرآ بادیس درآ مداور برآ مدیر کسی قتم کا امتناع نه تقااور یمی گنجائش دفعه (۷) قانون آزادی ہند ۱۹۴۷ء میں رکھی گئ تھی \_معاہدہ انتظام جاریہ میں اس عہد کو جاری رکھنے کا بھی وعدہ تھا۔ کوئی بندرگاہ نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآ بادکو بیہ ہولت لا زمی تھی جو کو حکومت برطانيے نے دے رکھی تھی۔حيدرآ بادغله کی حد تک تو خودمکفی تھا۔حيدرآ بادے كياس ،روغن كورروغن کے نتے بڑی مقدار میں برآ مدکئے جاتے تھے۔دواؤں، پٹرول،ڈیزل،کاراوراس کے پرزے،مشنری اور بچوں کی غذا کیں جمبئی سے درآ مد کی جاتی تھیں ۔معاہدہ انتظام جاریہ کے قبل ہی ہلکی سی نا کہ بندی کی گئی تھی تا کہ شرکت کے لئے آ مادہ کیا جائے ۔اس سخت نا کہ بندی کا اثر نہ صرف (۱۵) فیصد مسلمانوں پرتھابلکہ(۸۵) فیصد ہندوآ بادی بھی متاثر ہور ہی تھی \_مقصدیہ تھا کہ پٹرول اور ڈیز ل مہیا نہ ہوتو سارامواصلاتی نظام معطل ہوجائے گا۔لیکن قابل تعریف بات بیہ کہ حیررآ بادی آ بادی نے بری دلیری سے اس کامقابلہ کیا اور دنیا کو تعجب ہوا کہ حیدرآ باد کے کارخانوں نے یاور الکحل تیار کرے گاڑیاں چلائیں۔جب نمک بند کر دیا گیا تو ایک ضلع کی مٹی سے نمک نکالا گیا۔اس طرح سے سخت معاشى ناكه بندى كامقابله كياكيا\_

ان اقدامات کامقصد طاہر تھا کہ ڈرایا جائے ، دھمکایا جائے اور دباؤڈ الا جائے تا کہ حالات معصفوف کھا کر حیدرآباد ہندوستان میں شرکت کرلے۔

## منشقل معامده کی تلاش

معاہدہ انظام جاریہ کے قریب (۳) ماہ گذرنے کے بعدریاست حیدرآ بادی جانب سے متعقل معاہدہ کے لئے کوششیں شروع کی گئیں۔ اس وقت حالات بدل چکے تھے۔ کشمیر میں ہندوستان نے قدم جمالئے تھے۔ بدامنی اور فسادات پر قابو پالیا گیا تھاد لیک ریاستوں کے انظام کے مسائل حل ہو چکے تھے۔ اب فوج کو دوسرے مقامات پر منتقل کیا جاسکتا تھا۔ مہلت جس مقصد سے حاصل کی گئ تھی اس میں کامیا بی ہوئی۔ اس دوران سرحدی شورشوں ،معاشی نا کہ بندی اور مبالغہ آمیز پرد گینڈہ کے ذریعہ جود باؤڈ الا جار ہا تھا اس کا مقصد ہی ڈرادھا کرزیر کرنا تھا۔

ادھر حیرا آبادا ہے کمزور موقف کی وجہ سے کمر لینے کی پالیسی نہیں چاہتا تھا بلکہ ایک دوستانہ ماحول میں موزوں معاہدوں کے ذریعہ تعاون کے ساتھ پرامن رہنا چاہتا تھا۔ ماسوایہ کہ اس کوطا قت آزمائی کے لئے مجبور کیا جائے ۔ کمزور تھا اس لئے وقت ضرورت استعال کے لئے اپنی طاقت بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ معاہد انتظام جاریہ نے دونوں کوایک سال کے لئے سانس لینے کاموقعہ عطا کیا تھا۔ معاہد ہے کے بعد دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے شکوک وشبہات میں مبتلاتھیں۔ خلاف مورزیوں سے دونوں کا دامن پاک نہ تھا۔ معاہد ہے کے مطابق ہندوستان نے دوا مورشج طور سے انجام در ایوں سے دونوں کا دامن پاک نہ تھا۔ معاہد ہے کہ طالف ورزی قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی دواپس حکومتی گئی۔ وی۔ پی میں بیک نہ تھا۔ کا سے متعلق کوشش کی گئی۔ وی۔ پی میں بیک ریکھن نے ساز تھا رہی خلاف ورزی قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوش کھا جس کی خلاف ورزی قرار دے کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وی۔ پی میں بیک ریکھن نے شارے تھا رہی تھا رہی اور خوارجہ پالیسی سے متعلق میں جو دوسرا کی خلاف ورزیوں سے متعلق کوش اور کرا چی میں بیک ریکھن آ فیسر کے تھر رہی تھا رہی میں خارجہ پالیسی سے متعلق میں میں میں جیک رہیں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سے دوسرا النہ کی جارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سے دوسرا النہ کو فاع کے بارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سالانہ کو فاع کے بارے میں تھا کہ فوج کی مقررہ تعداد میں اضافہ کیا گیا اور پولیس کی تعداد کے متعلق سے متعلق سے دوسرا

رپورٹ حکومت ہندکوروانہ ہیں گی گئی جس پڑمل درآ مدحکومت برطانیہ سے چلاآ رہاتھا۔ تیسراحکومت ہند سے امتزاج کئے بغیرامریکہ سے حیررآ باد میں ریڈ پواٹیشن کے قیام کا معاہدہ اورآ خرمیں سونے اورقیتی دھاتوں کی برآ مداور ہندوستانی کرنسی کے حیررآ باد میں چلن پرامتناع تھا۔ لا یق علی نے اس کا ۱۵ اورقیتی دھاتوں کی برآ مداور ہندوستانی کرنسی کے حیدرآ باد میں چلن پرامتناع تھا۔ لا یق علی نے اس کا ۱۵ ارپ بل کو تفصیلی اورمدلل جواب دیا اور حکومت ہند پراکٹا الزام لگایا کہ معاشی نا کہ بندی ہندی کو جیدرآ بادی سرحدوں کے اطراف حکومت ہند کی فوج متعین کردی گئی۔ بمبئی، مدراس وغیرہ سے مال کی درآ مد پرروک لگادی گئی جس کی وجہ سے دوا کمیں اور بچوں کی غذا کمیں اور دیگر ضروریات کی عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر بڑا اثر پڑر ہا ہے اور مطالبہ کیا کہ ان اُمورکو ٹالٹی کے حوالے کیا جائے۔

افع حالات کے باوجود حیدرآ بادا یک مستقل دوستانہ معاہدہ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ لا این علی کی درخواست پر سروالٹر مانکٹن خد مات کے لئے راضی ہوئے ۔ سروالٹر مانکٹن کومسود ے میں مہارت اور ماونٹ بیٹن کی دوسی کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا۔ ان مسودات کی تیاری اور لا این علی کے مہارت اور ماونٹ بیٹن کی دوسی کی وجہ سے ضروری سمجھا گیا۔ ان مسودات کی تیاری اور لا این علی کے ماتھ وہ گفتگو میں شریک رہے ۔ لا این علی نے گفتگو اپنے ذمہ کی اور مسلسل دبلی کے چکر کائے ۔ حیدرآ باد کے وفد نے جنوری ۱۹۲۸ء سے لے کر ۱۹۲۷ جون ۲۸ ء تک معاہد کے وقطعیت دینے کے لئے کوئی دیں چکر کائے ۔ ہرمر تبہ کوئی نئی شرط لگائی جاتی اور وفدوا پس ہوتا۔ جب شرط محیل کر کے آتا تو نیا مسئلہ کھڑا کیا جاتا اور نئی شرط شامل کی جاتی ۔ یہ تفصیل لا این علی نے اپنی کتاب میں کبھی ہے جو مختصراً درج ذبل ہے۔

(۱) گفتگوکا آغاز ۲۹ رجنوری ۴۸ و مهاتما گاندهی جی سے لایق علی کی ملاقات سے ہوا۔ بڑے مشفقانہ اور دوستانہ ماحول میں گاندهی جی نے طویل گفتگو کی اور دریافت کیا کہ موجودہ ماحول میں قام کب تک شاہیت برقر اررکھیں گے اور کیوں نہیں جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا۔ لایق ملی نے کہا کہ حیدر آباد کے مخصوص تہذیبی و تمدنی حالات جوسات سوسال سے قائم ہیں متقاضی ہیں کہ بندر تئ تبدیلی لائی جائے اور مسلمانوں کے معاملات کا تحفظ کیا جائے تا کہ ان کی تہذیب اور تمدن باقی رہے۔ حیدر آباد ان حالات کی وجہ سے دوستانہ ماحول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لئے کوئی دوستانہ معاہدے کی تلاش میں ہے۔ گاندهی جی ماحول کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس لئے کوئی دوستانہ معاہدے کی تلاش میں ہے۔ گاندهی جی

نے جب پاکستان سے الحاق کا کوئی ارازہ نہیں ۔ گاندھی جی نے پاکستان کو دیئے گئے (۲۰) کروڑ پاکستان سے الحاق کا کوئی ارازہ نہیں ۔ گاندھی جی نے پاکستان کو دیئے گئے (۲۰) کروڑ روپئے کے قرض پر اعتراض کیا ۔ بہر حال تفصیلی گفتگو کے بعد دونوں مطمئن ہوئے اور گاندھی جی نے خواہش ظاہر کی کہ دونوں کے بچھ ایک اچھا معاہدہ طے پاجائے ۔ گاندھی جی نے کہا کہ پھر کل ملاقات ہوگی اور کوئی نہ کوئی بات طے پائے گی ۔ لا بیت علی بڑے مطمئن ہوئے کہ معاملہ جب گاندھی جی اپنے ہتھ میں لئے ہیں تو حل ہوجائے گا۔ وہ کل یعنی ہوئے کہ معاملہ جب گاندھی جی اپنے ہتھ میں لئے ہیں تو حل ہوجائے گا۔ وہ کل یعنی محرجنوری جس دن لا بی علی گاندھی جی سے گفتگو کرنے والے سے گاندھی جی کوگولی ماردی گئی۔ لا بی علی کی ساری تو قعات پر پانی پھر گیا۔

(۲) فبر وری ۱۹۴۸ء کے ابتدائی دنوں میں معاہدے کے سلسلہ میں میننگ ہوئی جوکوئی نتیجہ خیز نہ رہی اوراس پرختم ہوئی کہ ابھی کوئی ایساوقت نہیں ہے کہ طویل معاہدے کی فوری ضرورت ہواور معاہدہ انتظام جاری ہے مطابق کام جاری رہے۔ اسی دوران سرحدی شورشیں بڑھا دی گئیں اور ہتھیا رسپلائی کرنے میں لیت ولعل سے کام لیا گیا۔ ایک دوسرے پرخلاف ورزیوں کے الزامات عائد کئے جاتے رہے۔

(۳) فبر وری ۴۸ء کے آخری ہفتہ میں لا یق علی اور سروالٹر مانکٹن وہلی گئے۔ مانکٹن ماونٹ بیٹن سے ملنے گئے اسی دوران وی۔ پی مینین ، لا یق علی سے ملنے آئے اور غیرضروری باتیں کرنے گئے۔ لا یق علی نے کہا کہ مقصد کی بات سیجئے تو کہنے گئے کہ پاکستان کو (۲۰) کروڑ روسے کے اور پٹیل سے فیلی معاملات میں مخل ہور باہے۔ لا یق علی ، نہروسے ملے اور پٹیل سے فیلی سے میں اور پٹیل سے فیلی سے میں معاملات میں مخل ہور باہے۔ لا یق علی ، نہروسے ملے اور پٹیل سے فیلی

لے تقتیم ہند کے وقت پاکستان کو (۵۰) کروڈرو ہے دینا طے پایا تا کہنی حکومت کو کارد بار جلانے میں د شواری ندآ ہے ۔ لیکن اس کی ادائی حکومت ہند نے روک دی تا کہ روز اول ہے ہی پاکستان کو مالی بخران میں جتلا رکھا جائے ۔ عملہ کی تخوا ہوں کا وقت قریب تھا اور پاکستان مالی پر بیٹانیوں میں جتلا تھا۔ غلام مجمہ جواس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے حیدرآ بادآئے اور درخواست کی کہ (۱۰) کروڑ کے ہمسکات بطور قرض دیئے جا کمیں تا کہ شخوا ہوں کی ادائی ہو سکے ۔ نظام نے ایا تی علی سے مشورہ کیا تولا این علی نے مشکلت کو مسکلت کو مسکلت و سے کی تا کمید کی ۔ نظام کا میروا کے سکات پاکستان کے حوالے اس نقطہ نظر ہے گئے کئی اسلامی مملکت کو مسکن ہومزید مالی ضرورت پڑے گی ۔ نظام کا میروا مستحن اقدام تھا جو حکومت ہندگی رویے کہ جب ۔ وقوع پذیر ہوا۔

گفتگوی ۔ پٹیل نے کہا کہ وہ مسلم مخالف نہیں ۔ حیدر آباد کے سلسلہ میں دریافت کیا گیا تو کہا کہ الحاق کے سواکوئی دوسرا راستہ چاہتے ہیں کہ الحاق کے سواکوئی دوسرا راستہ چاہتے ہیں لیکن وہ ممکن نہیں ۔ اس نیچ راجگو پال چاری آگئے ۔ پٹیل کسی سے ٹیلی فون پر بات کرنے کے لئے جدا ہوئے تو لا بی علی نے اس معاملہ میں راج گو پال چاری سے دریافت کیا تو افعوں نے کہا کہ حیدر آباد کے معاملہ میں سوائے سردار پٹیل کے اور کوئی مخالف نہیں اور وہ ہی اس مسللہ کے طریف میں رکاوٹ ہیں ۔ گور زجز ل میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ سردار پٹیل کے خلاف کام کریں ۔ داج گو پال چاری نے سردار پٹیل سے کہا کہ وہ حیدر آباد کے معاملہ میں اپنامزاج تبدیل کریں اور مجھوتہ کرلیں لیکن وہ نہیں مانے ۔

(۴) ۲ رمارچ ۴۸ ء کوحیدرآ باد کا وفید جولایق علی معین نواز جنگ اور مانکثن پرمشمل تھا، ماونٹ بیٹن سے ملاتو وہ معین نواز جنگ پریا کتان کو (۲۰) کروڑ قرضے کی فراہمی کے سلسلہ میں پڑے گبڑے اور کہا کہ اگر معاہدہ انتظام جاریہ کے قبل ہی معاملہ ہوا تھا تو معاہدے کے وقت صاف کردینا تھا۔معین نواز جنگ نے کہا کہ بیکوئی نئی بات نہیں ۔حیدرآ باد حکومت برطانیہ کے زمانہ سے دولت مشتر کہ کے مما لک میں بغیر برطانوی حکومت کے اجازت سر ما پیمشغول کیا کرتا تھا۔ لا بق علی خل ہوئے اور کہا کہا گرصرف اسی وجہ سے معاہدہ طے نہیں یار ہاہے تو وہ خود فوراً یا کتان جا کیں گے اور دیکھیں گے کہ (۲۰) کروڑ رویئے کے تمسکات جوبطور قرض یا کتان کودیئے گئے تھے وہ معاہدہ انتظام جاریہ کی مدت تک بھنائے نہ جائیں ۔ ماونٹ بیٹن بڑے خوش ہوئے اورسر دار پٹیل بھی مطمئن ہوگئے ۔ دوسرا سوال حکومت ہند کی کرنسی کے چلن سے متعلق تھا جس پرروک لگادی گئی تھی اس پراعتر اض ہوا کہ اس کی وجہ سے مسافروں کوریل کے سفر میں بڑی تکلیف ہور ہی ہے تو معین نواز جنگ نے کہا کہ اس قانون میں تھیج کی جا کر مسافروں کو پوری سہولت دی جائے گی ۔ لایت علی نے فوری یا کتان سے ربط پیدا کیا۔۳؍ مارچ ۴۸ءکو جناح سے ملاقات کا وقت لیا۔قائد اعظم سے ۱۳ مارچ کو تفصیلی گفتگو کی اور قا کداعظم نے باوجود سخت مالی مشکلات کے تمسکات کو مدت معاہدہ انظام جاریہ کے ختم ہونے تک نہ بھنانے کا فیصلہ کیا۔

 (۵) ہمر مارچ کولا بین علی کی یا کستان سے آمد کے ساتھ ہی حیدرآبادی وفعہ ماونے بیٹن سے ملااور تمسکات نہ بھنانے کی خوشخبری دی ۔معین نواز جنگ کرنسی کے قانون میں تقیحے کاوعد ہ کر چکے تھے۔اب کوئی بات حکومت ہند کے لئے مانع نہ تھی۔اس لئے یہ سمجھا جانے لگا کرسرحدی شورش،معاشی نا کہ بندی کے خاتمہ اوراسلحہ کی سیلائی جیسے اقد امات ممکن ہوں گے کیوں کہ ماحول بڑا خوشگوار بن گیا تھا اور ماونٹ بیٹن نے کہا کہ حکومت ہند کے لئے اب کوئی موانعات نہیں اس لئے وہ تمام مراعات جومعاہدےا تظام جاریہ کے تحت ہوئے ہیں حاری کئے جائیں گے ۔ درآ مدات و برآ مدت کی اجازت ہوگی اور ہتھیا رکی سیلائی بحال کی جائے گی ۔سرحدی شورشوں پر کنٹرول کیا جائے گا اور پیکوشش کی جائے گی کہ معاہدہ انتظام جار یہ پرموثرعمل ہو۔سروالٹر مانکٹن نے کہا کہ ایک مشتر کہ اعلامیدان تمام اُمور پرمحیط دونوں کی منظوری کے بعد صحافت کو جاری کیا جائے ۔اس طرح سے کانفرنس بڑی خوش اسلو لی کے ساتھ اختیا م کوئینچی ۔ ماونٹ بیٹن نے مشتر کہ اعلامیہ کا مسود ہوی۔ پی مینین کو دیا کہ حکومت ہند کی منظوری حاصل کرلے۔اس خوشی میں حیدرآ باد کے ایجنٹ جزل نے اسی رات ایک ڈنرتر تیپ دیا جس میں وزراء، دوسر مےمما لک کےسفراء،اعلی شخصیتیں اور اعلیٰ عہد یدار مدعو کئے گئے تھے ۔ کئی مدعو کمین آئے ۔ کچھ ہی دیر بعد افسوس کی انتہا نہ رہی جب بیمعلوم ہوا کہ مسودہ نہرو ، پٹیل اور مینین نے بری طرح سے تبدیل کردیا ہے۔نہرو عاہتے تھے کہ صرف ایک سطری اعلا میہ جاری کیا جائے اس کے سوا کچھنہیں ۔ ماونٹ بیٹن مجسم حیرت بن گئے اور ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ نہرو اور پٹیل کواس بارے میں مجبور کرتے۔اس طرح سے بیڈ رامہ ختم ہوااور وفد مایوں لوٹ گیا۔

(۲) حیدرآ بادوفد کے مایوس لوٹنے کے بعد کے۔ یم منٹی نے لایق علی سے ربط پیدا کیا اور اصرار کیا کہ وہ دبلی جا کران تمام اُمور کی کیسوئی کر واکر والیس آئیں گے۔ چنانچیانھوں نے لایق علی اور معین نواز جنگ سے نصیلی بات چیت کی اورا کیس معاہدہ پر پنچے۔معاہدہ کامسودہ لین علی اور ایک معاہدہ پر پنچے۔معاہدہ کامسودہ کے گرفتی اس وعدہ سے گئے کہ وہ حکومت ہندگی منظوری لے کرواپس ہوں گے۔ دبلی جاکر کافی عرصہ ہوالیکن وہ واپس نہ ہوئے ۔ دبلی کے زعماء نے اُھیس منہ ندلگا یا اور بے نیل و

مرام ۲۶؍ مارچ کوواپس ہوئے اور اپنے ساتھ وی۔ پی مینین کا دستخط شدہ مراسلہ لائے جومور خد ۲۲؍ مارچ کوحکومت ہند کی جانب سے کھھا گیا تھا اور اسے لایق علی کے حوالے کیا۔ مراسلہ بخت اور دھمکی آمیز تھا۔اس میں وہ سب باتیں تھیں جومختلف اوقات میں طے یا پیکی تھیں مزیدان کے ساتھ اور کی اُمورشامل کرتے ہوئے اتحا دالمسلمین اوراس کی تمام شاخوں پرامتناع عائد کرنے کامطالبہ کیا گیا تھا۔ لا پق علی نے منٹی کوچائے پر مدعو کیااور کھلے دل سے باتیں ہوئیں منثی نے کہا کہ جوبھی بات ہوئی وہ خانگی ہےاس کوریکارڈیر نہ لایا جائے ۔انھوں نے کہا کہ اگر چیکہ ہندوستان ایک غیر مذہبی حکومت ہے کیکن اس حقیقت ے انکارنہیں کیاجاسکتا کہ بیایک ہندواسٹیٹ ہے۔اس میں حیدرآباد کیسے آزادرہ سکتا ہے۔ حیدرآ باد کے لئے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہندوستان میں ضم ہوجائے ور نہ حکومت ہندکوحملہ کے ذریعہ حاصل کر لینے میں کوئی دفت نہیں ۔ حکومت ہند کو چاہئے کہ بجائے کشمیر پرزیادہ توجد دینے کے حیدرآ باد کا مسئلہ پہلے حل کرلیا جائے تو کشمیر میں کھوئی ہوئی سا کھ بن جائے گی ۔ حیدرآ باد کو حاصل کرنے میں حکومت ہند کو کوئی دشواری نہیں ۔ تاخیر ہوتو حیدرآ باد UNO کی مداخلت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجائے گا۔اس گفتگو کے بعد لا بق علی نے نظام سے ل کر گفتگو کی روئیدا د سنائی تو نظام نے کہا کہ ساری گفتگو ضبط تحریر میں لائی جائے نجی گفتگوتھی سرکاری ریکارڈ میں نہلانے کاوعدہ کیا گیا تھامگر نظام کے حکم کو ٹالانہیں جاسکتا تھا۔ منتی سے عدم اعتاد کا جو تھم مول کرلا بق علی نے ساری با تیں تحریر میں پیش کیں۔ نظام نے اس تحریر کواپنی یا د داشت کے ذریعہ ماونٹ بیٹن کو بھیجا جس سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور منتی سے جب حکومت ہند نے دریافت کیا تو انھوں نے سفارتی انداز میں انکار كرتے ہوئے كہا كماس كامطلب ينہيں تھا۔نظام كوية حركت نہيں كرنى جا ہے تھى۔ حکومت ہند کے۲۳؍ مارچ کے مراسلہ کا جواب نظام نے سخت انداز میں دیا جوسروالٹر مانکٹن نے لکھاتھا اور ماونٹ بیٹن سے کہا کہ اس قتم کا دھمکی آمیزرویہ مفاہمت کو بگاڑنے کا سبب بے گا۔جوابا کہا گیا کہ ار ارچ کوتمسکات کونہ بھنوانے اورسکہ کے چلن کےسلسلہ میں قانون میں تھیج جیسے اقدامات حسب وعدہ کئے گئے لیکن حکومت ہند کی جانب سے

سرحدی شورشوں پر کنٹرول،معاشی نا کہ بندی کا خاتمہ اور درآ مدو برآ مدیر غیرمجازیا بندی کے ہٹانے کے اقد امات ابھی تک نہیں کئے گئے ۔غرض ماونٹ بیٹن ،نہرو، پٹیل وغیرہ کی توجہ ان تمام اُمور برمبذول کروائی گئی۔اس مراسلہ کو لے کرسروالٹر مانکٹن ۲ رابریل کود ہلی گئے چوں کہ ےرابر میل کو گفتگومقررتھی ۔اسی دن یعنی عرابر میل کوابیک شرارت آمیز خبر ٹائمنر آف انڈیا میں جلی حرفوں شاکع ہوئی کہ ،۳۰ مارچ کو قاسم رضوی نے جلسہ ہفتہ اسلحہ منایا اور رضا کاروں کی ایک بڑی ریلی کومخاطب کرتے ہوئے جہاد کی تلقین کی ۔ بقول وی ۔ پی ۔ مینین اس تقریر کا سب سے تکلیف دہ پہلویہ تھا کہ اگر ہندوستان کا حملہ حیدرآبادیر ہوگا تو سارے ہندوستان کے ساڑھے جار کروڑمسلمان ہندوستان کے خلاف یانچویں کالم کا کام دیں گے۔ پیخبرجھوٹی اور بے بنیادتھی ۔ نہ تو ہفتہ اسلحہ منعقد ہوا اور نیدریلی اور نہ قاسم رضوی کی تقرير\_اگر بيدواقعه ہوتا تو كياكسي ہندو يامسلم پريس ميں پينجبرشائع نه ہوتی ؟اس جھوٹی خبر كا مقصد يبي تقا كه ارايريل كومنعقد شدني مَّفتكوكومتاثر كياجائے ـ چنانچه ايسا بي مواد بلي كا ماحول بزاخراب ہو گیا اور وفد واپس ہو گیا۔حیدرآ بادآ کر والٹر مانکٹن نے تحقیقات کیس تو سارامعاملہ جھوٹا نکلا لندن ٹائمنر کے نمائندہ نے ان دنوں حیدرآ بادمیں ایک ہفتہ گذارااور قاسم رضوی سے طویل ملاقات کی اور دہلی جا کر ماونٹ بیٹن کواطلاع دی کہندتو ہفتہ اسلحہ منایا گیااورنہ قاسم رضوی نے کوئی ریلی کومخاطب کیا۔ساراوا قعمن گھڑت اور جھوٹا ہے۔ یہ شاخسانہ کے۔ یم منتی کی جانب ہے کیا گیا تھا تا کہ نظام سے اس کارروائی کا بدلہ لیا جائے جس میں کے ۔ یم منثی کی نجی گفتگو کو ضبط تحریر میں لا کران کے خلاف حکومت ہند سے شکایت کی گئی تھی ۔ قاسم رضوی بھلا ان الزام تر اشیوں کو کب برداشت کرتے ،مبینة تقریر سے زیاد ہخت تقریر کرڈالی جو۱۲ راپریل کے اخباروں میں چھپی ۔کہا کہ وہ دن دورنہیں جب خلیج بنگال کی لہریں ہمارے بادشاہ کے قدم چوہے گی اور پر چم آصفی دہلی کے لال قلعہ پرلہرائے گا۔اس ناعاقب اندلیش جذباتی تقریر نے حکومت ہند کو حیدرآ باد کے خلاف استعال کرنے ایک بڑا حربہ مہیا کیا۔ قاسم رضوی کی الی ہی جذباتی تقاریر تھیں جنمیں حیدرآ باد برحمله کرنے کا جواز بنایا گیا۔

(2) حیررآباد کے ایجن جزل متعینه دبلی نے وسط ایریل میں اطلاع دی اورمشورہ دما کہ حالات دن بدن خراب ہور ہے ہیں اور قریب میں انڈین کا نگریس کا اجلاس بھی ہونے والا ہے بہتر ہے لا بق علی دہلی آئیں ،وزراءاورلیڈروں سے گفتگو کریں اورمعاملہ کوسلجھانے کی کوشش کریں ۔نظام کی اجازت کے بعدلا بق علی دہلی روانہ ہوئے ۔نہروسے ملا قات سے قبل حسب روایت وی \_ بی مینین سے گفتگوی \_وی \_ بی مینین حسب عادت قدیم یم د ہرایا کہ حیدرآ با دالحاق کر لےاور ذمہ دارانہ حکومت قائم کرے۔ نہر و سے ملا قات رہی۔ د نیا بھر کی ساس گفتگوکرتے رہے۔قاسم رضوی کی اشتعال انگیزیوں کا حوالے دیتے رہے اور آخر کار کہا کہ الحاق کے سوا دوسرا راستہ نہیں ۔سرحدی شورشیں اور معاثی نا کہ بندی کی طرف توجہ دلائی گئی تو کہا کہ ایسی کوئی سخت نا کہ بندی یا شورش نہیں ۔سردار پٹیل نے بھی ملاقات میں ان ہی خیالات کا اظہار کیا اور بار ہا کہا کہ لایق علی صاحب مستعفی ہوجا کیں۔ دوسرے دن نہرونے لا بق علی کولیج پر بلایا اور گفتگور ہی اور کہا کے قریب میں کا تکریس تمیشی کا اجلاس ہونے والا ہے اس لئے اس معاملہ کی میسوئی کے لئے کچھتو پیش رفت ہونی جا ہے ذمه دارانه حکومت کے سلسلہ میں لایق علی صاحب نے کہا کہ نظام نے اس کی عمل آوری کے لئے فرمان جاری کیا ہے۔ایک ممیٹی مقرر کی ہے تا کہ ذمہ دارانہ حکومت کے اقدامات کرے ۔اس کے بعد تو قع تھی کہ معاہدہ کی راہ ہموار ہوگی اور کوئی مزید مشکلات نہیں ہوں گی ۔لیکن تعجب کی انتہا نہ رہی کہ نہرو نے ۲۴ راپریل کو کانگریس کے اجلاس میں کہا کہ حیدرآ بادکوالحاق کے سواکوئی راستہ نہیں اور پھر ۲۶ را بریل کے اجلاس میں کہا کہ حکومت کا صبر کا پیانہ چھکنے کے قریب ہے۔ حیدرآ بادالحاق یاجنگ کے لئے تیار ہوجائے۔

(۸) وسط منی ۴۸ ء کوحیدرآ باد کے ایجنٹ جزل متعینه دلی کے اصرار پرلایق علی دہلی گئے اور ۱۲ ارم کی کو ماونٹ بیٹن سے تفصیلی ملاقات کی ۔ لارڈ ماونٹ بیٹن ڈرانے دھرکانے گئے کہ فوجی حملے کی تیاریاں ہوگئی ہیں اور فوج سرحدات کی جانب منتقل ہوگئی ہے ۔ اگر سمجھوتہ نہ ہوتو نتائج برے ہول گے اور حیدرآ بادتیاہ ہوجائے گا۔ نظام کی ذات کو پچھے نہ ہوگا اس لئے جلد از جلد معاملہ سبجھالیا جائے ۔ ماونٹ بیٹن نے اس طرح سے درادھرکا کرلایق علی پر بڑا نفسیاتی اثر

ڈالا۔ ماونٹ بیٹن اور نہرو سے گفتگو کے بعداس نتیج پر پہنچ کد دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کے معاملہ پر حکومت ہند کے قوانین کے مطابق قانون سازی ہو۔ حیر آباد باقاعدہ بیس ہزار فوج رکھے گا اور بے قاعدہ (۸) ہزار۔ دوسرامشکل مسئلہ ذمہ دارانہ حکومت کا قیام تھا۔ حیر آباد حکومت اور مجلس قانون سازی میں مساوی تناسب چاہتا تھا جب کہ نہروکا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اقلیتی مقام لینا ہوگا چوں کہ کا گر لیس نے مقامی ہندوؤں سے ایسا ہی وعدہ کیا ہے۔ لایت علی صاحب نے کہا کہ دونوں سفارشیں لے کر حیر آباد جائیں گے اور بعد گفتگو کے داپس ہوں گے۔

(۹) دہلی سے واپسی پر سارا معاملہ نظام اور ان کی کونسل میں رکھا گیا۔ دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کی تجاویز کے ساتھ ذمہ دارانہ حکومت میں موجودہ حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کے مساوی حصہ کے ساتھ منظوری دی گئی ۔معاہدہ کی تفصیلات کے ساتھ وفد جو لا یق علی ،سروالٹر مانکٹن ، وینکٹ رام ریڈی اورعبدالرجیم پرمشمل تھاد ہلی گیا۔ ےرجون کو ماونٹ بیٹن سے مل کرمعاہدہ کامسودہ پیش کیا گیا۔ ماونٹ بیٹن نے چھراپنا پینترہ بدلا اور کہا کہ مقامی ہندوا یے معاہدہ کے مخالف ہیں اوروہ جا ہتے ہیں کہ استصواب عامہ کے ذریعہ بیہ تصفیہ ہو کہ عوام الحاق حاہتے ہیں یا آ زادر ہنا چاہتے ہیں ۔لایق علی نے کھھا ہے کہ حکومت ہند کے آئے دن کے قول وفعل کے تضاد سے چھٹکا را حاصل کرنے کے لئے وہ نظام کے بغیر منظوری کے استصواب عامہ کے لئے تیار ہو گئے اوراینی رضا مندی کا اظہار کیا۔ ماونٹ بیٹن اور حکومت ہند کوتو تع نہ تھی کہ حیدرآ باد کا وفداس کے لئے تیار ہوگا۔اس طرح سے عکومت ہند کی حیال بے کارہوگئ ۔ ماونٹ بیٹن اس تجویز پرمیٹنگ کی تفصیلی تحریری روائیداد روانہ کی تو حکومت کے ایوان میں تھلبلی مچی کہ جو نہ ہونا تھاو ہ ہو گیا۔نہر و ہریثان ہو گئے کہ کیا کیا جائے ۔ابیا خطرہ مول لیا گیا ہے کہ استصواب عامہ حکومت ہند کی مرضی کے خلاف میں جائے تو کیا ہوگا۔ پھرا پنے وعدہ سے پھر گئے اور وی ۔ پی مینین کے ذریعہ اطلاع دی گئی کہ پہلے الحاق ہواور استصواب عامہ کے ذریعہ اس کی توثیق کی جائے کہ الحاق درست ہے یانہیں مینین سے تلخ تفتگورہی آ خرکار ۹رجون کوحیدرآ باد کے مجوز ہ معاہدہ کے

مسود بے پرغور کرنا طے پایا۔اس دن وفد جب ملاتو مینین نے حکومت ہند کی جانب سے چار اُمور پیش کئے (۱) حکومت حیر آباد اُمور دفاع ، اُمور خارجہ اور مواصلات کے لئے فوری الحاق کر لے (۲) ذمہ داران حکومت کی تشکیل ہو (۳) رضا کاروں پرفوری پابندی ہو اور تنظیم ختم کی جائے (۲) حیر آباد کی فوج (۲۰) ہزار ہوگی ۔ بیسب انتظامات عارضی ہوں گے اور جلد کامل الحاق اور ذمہ دارانہ حکومت قائم ہوگی اور یہ تصفیہ ابھی ہو۔اس کے علاوہ حکومت ہندکوئی اور مسودہ دیکھنائیں چاہتی۔اس پروفد نے کہا کہ معاملہ نظام کوپیش کیا جائے گا اور ان کی منظوری کے بعد اطلاع دی جائے گی۔وفدوا پس ہوا۔

(۱۰) سمار جون کوحیدرآ باد کاوفد د بلی پہنچا۔انھیں پھراکیک دوسرامسودہ دیا گیا۔ پھر بعد میں اس میں تبدیلی کی گئی۔ بیمسودہ سوائے الحاق کے کچھ نہ تھا۔ بیمسودہ بالآخر منظور نہ ہوا، گفتگو ٹوٹ گئی۔

ان سارے اُمور کو بنظر غائر دیکھنے سے حکومت ہندگی نیت کا صاف پتہ چلتا ہے۔ وہ کوئی ایسا معاہدہ کرنانہیں چاہتی تھی جس سے حیدرآ بادگی آ زادی کی انداز میں قائم رہے ۔ وہ تو شرکت چاہتی تھی بطاقت کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتی تھی ۔ طاقت کے استعال کے لئے وقت چاہتی تھی جو معاہدہ انتظام جاریہ کی تاریخ ۲۹ رنوم ۲۷ء سے ۱۲ رجون ۴۸ء تک اسے ل گیا۔ اس مدت میں وہ سب فوجی تیاریاں کرلی گئیں جن کی ضرورت تھی اور خود ماونٹ بیٹن نے حیدرآ باد کے وفد کوڈراتے وہمکاتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ حکومت ہندگی فوج سرحدوں کے قریب ہے اور تین گھنٹوں میں سرحد یارکرنے کے قابل ہے۔

معاہدہ انتظام جاریہ کے بجائے حالات سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مستقل معاہدہ حاصل نہ کرنے کا الزام عام طور سے لگایا جاتا ہے جس کی ذمہ داری جہاں نظام پر عائد ہوتی ہے وہیں بڑی ذمہ داری قاسم رضوی پر عائد کی جاتی ہے۔ الزام درست تھا مگر حالات سے واضح ہوتا ہے کہ حیدرآ باد کوشم کوناہی حکومت ہندگی پالیسی تھی کسی بھی معاہدہ کی اہمیت اس کے پاس نہیں تھی۔ متذکرہ تفصیلات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔

### مذاكرات كاانقطاع

وسط مئی ۴۸ ء میں حکومت ہند نے جن شرائط کا مسودہ دیا اور وسط جون ۴۸ ء تک جو ذرا کرات ہوئے اور مسودہ دیا اور مسودہ تک جو ذرا کرات کا انقطاع ممل میں آیا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 19 رمئی ۱۹۳۸ء کو حکومت ہندگی جانب سے جو مسودہ دیا گیا تھا اس میں درج ذیل امور شامل تھے:

''الف : اُمور خارجہ، دفاع اور مواصلات کے متعلق حکومت حیدر آباد ایسے توانین کے نفاذ پر آمادہ ہو جوشیڈول کے مندر جہذیل کسی اور کے متعلق حکومت ہند حیدر آباد میں نافذ کرنے کی درخواست کرے۔

ب : اگر حکومت حیدر آبادایسے قوانین کے نفاذ سے قاصرر ہے قد حکومت ہند کوان کے نفاذ سے قاصر رہے قد حکومت ہند کوان کے نافذ کرنے کا اختیار ہوگا۔ جس صورت میں سیمجھا جائے گا کہ سید حیدر آباد میں بھی قابل عمل ہیں۔

ج : حیدرآبادی فوج کی تعداد (۲۰) ہزار سے زائد نہ ہوگی ۔ عکومت ہند کومعائنہ کا حق حاصل ہوگا اور ساری افواج بے قاعدہ بشمول عسکری تنظیمات ختم کردی جائیں گی۔

د : حیدرآباد کے اندر حکومت ہند بہ جز مفاجاتی حالات کے اپنی افواج متعین نہیں کرے گی کیکن مفاجاتی حالت کا تصفیہ حکومت ہند کرے گی۔

ھ : ' حکومت ہند حیر رآباد کے خارجی تعلقات کی ذمہ دار ہوگی اور دنیا کے کسی ملک سے حیر رآباد کوسیاس تعلقات قائم کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔

و : آپس کے مشتر کہ معاملات کی انجام دہی موجودہ معاہدات اور انظامی

### ستجھوتوں کی بنیاد پر ہوگی۔

مودہ کے دوسرے جزومیں سے بیان کیا گیا تھا کہ معاہدہ کی پیمیل کے بعد ہی حید آباد میں ایک عارضی حکومت نشکیل دی جائے گی بشمول وزیراعظم ،ارکان کا بینه میں نصف غیرمسلم ہوں گے۔ بیرعارضی حکومت کیم جنوری ۱۹۴۹ء کے قبل دستورساز اسمبلی کے انعقاد کااعلان کرے گی ۔جس کاامتخاب علاقہ واری بنیادوں پروسیج حق رائے دہی کی بنیاد رِعمل میں آئے گا اور جس کے ارکان کی (۲۰) فیصد تعدا دغیرمسلم ہوگی ۔ دستورساز اسمبلی کے انعقاد کے بعد عارضی باب حکومت اور مقنّنہ کی تحلیل عمل میں آئے گی اور ایک جدید کا بینہ تفکیل کی جائے گی جس کورستورساز آمیلی کاعتاد حاصل ہوگا۔ کا بینہ کے کم از کم (۲۰) فیصد ار کان غیرمسلم ہوں گے۔دستور سازاسمبلی حیدرآ باد کا دستور مدون کرے گی۔مسلمانوں کے جائز ند ہی اور ثقافتی مفادات کا دس سال کے لئے تحفظ کیا جائے گا۔ جدید دستور کے قابل عمل ہونے کے پانچ سال بعد تک حکومت ہنداور نظام کے تعلقات کی بنیاد مسودہ شراکت کے جزواول کی شرا اطایر بنی ہوگی ۔ حیدرآ بادیس سر کاری ملازمتوں بشمول فوج میں فرقہ واری تناسب کچھاس طرح قائم کیا جائے گا کہ سارے فرقوں کومناسب نمائندگی حاصل ہوجائے اور كم جؤرى ١٩٥٣ء تك سركاري ملازمتول مين ( ٧٠ ) فيصد تك غيرمسلم تناسب قائم

#### (حيدرآباد كي عروج وزوال ازبدر فتكيب صفحه ١٤٨ و ١٤٩)

اس مسودہ کے ساتھ لا یق علی دلی سے حیدرآ بادوالیس آئے تا کہ گفتگو کی جائے اور نظام کی منظوری حاصل کر کے دوبارہ دلی جائیں ۔ لا یق علی نے سارا معاملہ نظام کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا کہ چوں کہ حکومت ہند کے زیماء آخیں (لا یق علی ) کوشک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور جمجھتے ہیں کہ وہ سار ے معاملہ میں خل ہیں اس لئے وہ مستعفی ہونا چا ہتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ نظام استعفیٰ ہیں کہ وہ سار کے معاملت ہوجائے ۔ یہن کرنظام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ نہ تو وہ اور نہ سیدرآ بادگی رعایا اس طرح کے اقدام کو برداشت کرے گی ۔ چنا نچ استعفیٰ کی پیش ش کی بات بہیں ختم ہوگئی اور بعد منظوری نظام ایک مسودہ کے ساتھ وفد جولا یق علی ، سروالٹر مانکٹن ، پنگل و یکٹ رام

ریڈی اور عبدالرجیم پر شممیل تھاد ہلی پہنچا۔ عرجون کو گفت و شنید کی تاریخ مقررتھی۔

لا یق علی کاد ہلی سے لا یا ہوا مسودہ ابھی حیدرآ باد میں ہی زیغورتھا کہ نہر وسلسل مختلف بیانات

دینے گلے انھوں نے ۱۲ جون کو اوٹا کمنڈ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے حیدرآ باد پرواضح کردیا

ہے کہ حیدرآ باد کے مسلم کی میسوئی ہونی چا ہے ۔ آخر کا رحیدرآ باد کوشرکت (الحاق) کر لینا ہوگا اور سیہ

کہ حیدرآ باد میں ذمہ دارانہ حکومت قائم ہونی چا ہے ۔ ایک اور تقریر میں جو اہر لال نے کہا ہم نہیں

چاہتے کہ جبر (Coercion) کا راستہ اختیار کریں سوائے اس کے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا جائے

چوں کہ ہندوستان کی سکیورٹی کا مسلہ در پیش ہے۔ ۲؍ جون کو دہلی میں ایک اور تقریر میں کہا کہ ہندوستان کے بچوں چھ ایک آزاد سلطنت خود ہندوستان کے تحفظ کے لئے خطرناک ہے۔ حیدرآباد سے نبٹنے کے لئے ہم نے فوج کوبھی طاقتور بنالیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ پرامن اور دوستانہ

ماحول میں طے پاجائے ۔اسی دوران سردار پٹیل دل کے دورہ سے صحت یاب ہونے کے لئے آرام کی خاطر دہرہ دون چلے گئے لیکن وہ حیدرآ باد کے حالات سے خود کو باخبر رکھ رہے تھے۔ویسے بھی ان

کے بغیر یہ معاملہ طے ہونے والانہیں تھا۔

حیدرآباد کا وفد جو تجاویز کے ساتھ دہلی پہنچ کر سے جون کو گفتگو کرنے والا تھا ان تجاویز کی تفصیلات تو عدم دستیاب ہیں۔ تاہم لایق علی صاحب نے اشار تا جو با تیں کہیں وہ تھیں حیدرآباد کی فوج کی طاقت میں اضافہ، معاشی ، مالی اور تجارتی مکمل آزادی ، کسی شکل میں اقتد اراعلیٰ (پیراموٹشی) قائم نہ کی جائے ، ہندوستان کی فوج حیدرآباد میں اس وقت رہے جب کہ حالت جنگ ہو، ثالثی کی گنجائش رکھی جائے اور ذمہ دارانہ حکومت کے قیام کے سلسلہ میں مسلمانوں کو حیدرآباد کے مخصوص حالات کے پیش نظر مساویا نہ مقام حاصل ہو۔

مرجون کولا یق علی نے ماونٹ بیٹن سے کھری کھری بات کی۔ ماونٹ بیٹن نے طاقت کے استعال اور فوجی حملے کے ڈراور خوف کے ذریعہ لا یق علی پرد باؤڈ النے اور اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ ہندوسوائے الحاق کے اور کوئی معاہدہ نہیں چاہتے۔ مسلمان اقلیت میں ہیں اس لئے وہ ہندوؤں کے جائز حقوق کے درمیان حاکل نہیں ہوسکتے۔ عام جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ایسے معاملہ میں استصواب عامہ کے ذریعہ یکسوئی کی جائے اور یہی طریقہ دنیا میں رائج ہے۔ استصواب عامہ کے

ذربیہ بیہ معاملہ حل ہونا چاہیے کہ حیدرآباد آزادرہ یا پھر ہندوستان میں شرکت کرلے۔ بجائے حیدرآباد کی تجاویز پر گفتگو کرنے کے حکومت ہند نے پینترابدلا اور گفتگو کا نیا انداز اختیار کیا تاکہ حیدرآباد کو حکومت ہند کی مرضی کے تابع کیا جائے ۔ لایت علی کے لئے بیبرا چینج تھا۔ لیکن لایت علی اور ان کے وفد نے ان امکانی خدشات کے تحت استصواب عامہ کے مسئلہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھا تھا تاکہ حکومت ہند کی طرف سے اگر مسئلہ اُٹھایا جائے تو کس طرح سے نمٹا جائے ۔ قاسم رضوی نے بڑی شاطرائہ چال چلتے ہوئے وفد کو ایسی تجویز کو قبول کر لینے کا مشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ ماونٹ بیٹن نے دباؤ کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے استصواب عامہ کا سوال اُٹھایا تو لایت علی نے نظام کی منظوری کے بغیر بی تجویز قبول کر لی اور ماونٹ بیٹن کو اچھنے میں ڈال دیا۔ کیوں کہ آخیس یقین تھا کہ حیدرآبادی وفد بھی اس کے لئے تیار نہ ہوگا۔ اس شاطرانہ چال نے ماونٹ بیٹن کو زیر کیا۔ ماونٹ بیٹن نے اپنے سکریٹری کو طلب کیا اور میٹنگ کی روئیدا دیج ریکروائی جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

- (۱) ''مشقصواب اس امر کا که آیا حیدر آباد ہندوستان میں شرکت کرے یا آزادرہے۔
- (۲) ایک طویل المیعات مجھوتہ کی حیثیت سے استصواب سے جو بھی فائدہ حاصل ہووہ
  اس وقت تک مفیر نہیں ہوسکتا جب تک ہندوستان اور حیدر آباد میں پوری طور پر
  خوش دلانہ تعلقات بحال نہ ہوں۔اس لئے صرف ایک ہی بنیاد ہے جس پر کام
  ہوسکتا ہے اور وہ ایک عارضی سمجھوتہ ہے جو دو تی کو بحال کرنے کے لئے طے
  ہونا جا ہئے۔
- (۳) ایسے عارضی سمجھونہ کی کامیا بی کے لئے ہندوستان کی جانب سے اُمور ذیل انجام دیے حاصیتے ہیں۔

الف : بعض عهده دارون كاتبدل

ب : گورز جزل كاحيدرآ بادجانا

ے : نام نہادنا کہ بندی کا خاتمہ اور فوری طور پر حیدر آباد کے مال کاروانہ ہونا۔
(۴) حیدر آباد کی جانب سے اس عارض سمجھونتہ کو کامیاب بنانے اور آباس کے تعلقات
کو بہتر شکل دینے کے لئے اہم قدم بیا تھایا جائے گا کہ مساوات کی بنیاد پرنئ

حکومت تشکیل دی جائے گی ۔ بیشلیم کیا گیا کہ مساوات کے لئے حکومت ہند کو اعتراض ہو گالیکن حیدر آباد کے لئے اس سے آگے جانا ممکن نہیں ہے۔

(۵) نتی حکومت میں ۱۲ یا ۱۰ ارکان ہوں گے جن میں سے نصف بشمولِ وزیراعظم بوئے فرتے کے ہول گے قلمدانوں کی صحیح تقتیم ہوگی۔

- (۲) وویا تین ماه کے اندرمساوات کی بنیاد مجلس دستورساز قائم کی جائے گی۔
- (۷) موجودہ مجلس مقنّنہ کو دستور ساز آسمبلی کے قیام تک طلب نہیں کیا جائے گا۔
- (۸) استصواب کی تگرانی کسی بیرونی ادارہ کے ذمہ کیا جائے گا۔اقوام متحدہ نامناسب

ہے۔ دوسرے امکانات بیتھے۔

الف: دولت عامه

ب : عالمی عدالت کے جحوں کی جماعت

. ج : سوئنز رلینڈیاسوئیڈن جیسے غیر جانبدار ملک ہے کو کی کمیشن۔

۔ کے استعال کی سہولت کے کئی حکومت یا حکومت کا امدادی ادارہ استصواب سے

قبل فراہمی آراء کے لئے رقم صرف نہیں کرے گا، ندر شوت دے گا نہ بیرونِ

ریاست کے کسی ادارہ یا جماعت کو خل دینے کاحق ہوگا۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صغحه ۱۹۹ و ۲۰۰)

جب بیروسیداد حکومت ہند کے ایوانوں میں پنچی تو تھلبلی بچ گئی جوہونا تھا ہوا۔ نہرو پریشان ہوئے کہ حیدرآبادی وفد نے استصواب عامہ کی تجویز قبول کر کے بڑا وار کیا اور یہ کہ استصواب عامہ کا تبجہ حیدرآباد کی آزادی میں آجائے تو حکومت ہند کا سارامنصو بہتم ہوجائے گا۔ حکومت ہند خاص طور پرنہرو اور پٹیل اس حقیقت سے واقف تھے کہ حیدرآباد اسٹیٹ کا نگریس ، ہندو مہا سجا اور آربیسائ بنا کر جوہوا می احتجاج کے بلند با تگ دعوے کئے تھے اور جے حیدرآباد کے باہر پریس خاص طور پر نے کی کر جوہوا می احتجاج کے بلند با تگ دعوے کئے تھے اور جے حیدرآباد کے باہر پریس خاص طور پر نائمس آف انڈیا اور حکومت ہند کے ذرائع ابلاغ نے خوب اُجھال کریے تاثر دیا تھا کہ حیدرآبادی عوام

موجودہ سیاسی نظام کے خلاف اور ذمہ دارانہ حکومت کےموافقت میں ہیں ۔استصواب عامہ کی

صورت میں صورت حال بیتھی کہ مسلمان کے علاوہ شیر ولڈکاسٹ اور قبائلی (جوآبادی ۱۳۲۱ فیصد سے) کاایک براطبقہ جوا ہے رہنماء ویکٹ راؤ کے ساتھ تھا، خود کمیونسٹ (جن پر سے می ۱۹۲۸ء میں تحد بیدات اُٹھالی گئی تھیں) اور ہندوؤں کا وفا دار طبقہ حکومت حیدرآباد کی مخالفت اور حکومت ہند کے موافقت میں نہ تھا۔ خاص طور پر دیہاتی عوام جن پر مبالغہ آمیز پر ویگنڈہ اور ستیہ گرہ کا بچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا اور حکومت حیدرآباد کے موجودہ نظام سے بالکل خوش تھے بادشاہ کے خلاف نہیں تھ (۹۰) فیصد سے زیادہ عوام موجودہ نظام کے موافق تھے۔ اس لحاظ سے استصواب عامہ کا نتیجہ حیدرآباد کی موافقت میں آنے کا بیقین تھا۔ اس لیے فوراً پینترا بدلا گیا اور ماونٹ بیٹن کو اطلاع دی گئی کہ پہلے الحاق ہواور اس کے بعد ہی استصواب عامہ کے ذریعہ اس کی تو ثیق ہو کہ الحاق صبح ہوا ہے بانہیں۔ وی ۔ پی مینین سے حیدرآباد کے وفر کی تلخ گفتگو ہوئی ۔ آخر کار ۹ رجون کو حیدرآباد کے مجوزہ مودہ پر غور کرنا طے بایا۔ ۹ رجون کومینین نے حکومت ہندگی جانب سے بیچا رشرا لکا پیش کیں کہ :

- (۱) دفاع، أمورخارجه اورمواصلات كے معامله ميں حكومت مندسے فورى الحاق مور
  - (٢) ذمه دارانه حکومت کافوری قیام ہو۔
  - (۳) رضا کار تنظیم فوری برخواست کی جائے۔
    - ر ) نوج کی مجموعی تعداد بین ہزار ہوگ۔ (۴) نوج کی مجموعی تعداد بین ہزار ہوگ۔
- اور کہا گیا کہ بیعارض انتظام ہے اور حکومت ہند جا ہتی ہے کہ کامل الحاق ہواور ذمہ دارانہ حکومت قائم کی جائے ۔ان سب اُمور کا تصفیہ ابھی اور اسی وقت کر دیا جائے ۔کوئی اور مسودہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومت ہند کو جوسلوک کرنا تھا کیا۔خودان کے گورنر جزل کی جودر گت بنی وہ قابل رحم تھی۔

حومت ہندلو جوسلوں کرنا تھا کیا۔ حودان کے لور کر جزل کی جودر تت کی وہ فابل رم کی۔

سابقہ موقف ہے حکومت ہند کے لکاخت انحراف سے ایک بجیب کی کیفیت پیدا ہوگی اور
حیدر آباد کے وفد کے لئے ایک مشکل مسئلہ پیدا ہوگیا۔ وفد نے حکومت ہند پرواضح کیا کہ حیدر آباد کا
وفد حکومت کی تجویز کے مطابق استصواب عامہ پر راضی ہوگیا تھالیکن اب حکومت ہے شرا لکا کے
ساتھ کامل الحاق اور ذمددارانہ حکومت کے قیام کے لئے اصرار کرتے ہوئے اپنے سابق موقف سے
انحراف کر رہی ہے اور یہ ایس با تیں ہیں جن کو قبول کرنے کا اختیار وفد کونہیں ہے اس کا سارا اختیار
نظام کو حاصل ہے اس لئے اس معاملہ کو نظام سے رجوع کیا جائے گا تا کہ وہ کوئی فیصلہ کریں۔

حیراآبادی و فدواپس ہوا۔ اب کوئی ایسی تو قع نہ تھی کہ ماونٹ بیٹن کی سبدوثی یعنی ۲۱ رجون تک کوئی سمجھونہ ہوجائے گا۔ و فد نے ساری تفصیلات نظام کو پیش کیس ۔ لایق علی نے اامر جون کو صحافتی کا فرنس میں حکومت ہند کے رویہ اور حیراآباد کے موقف کی وضاحت کی اور کہا کہ آئندہ فدا کرات ہوں گے یانہیں نصیں اس کاعلم نہیں ۔ اس دن نہرو نے بینی تال میں ایک جلسہ کو تنا طب کرتے ہوئے در آباد کے تعلق سے عجیب عجیب باتیں کیس وہ یہ کہ حیراآباد کا آزاد رہنا خطرہ سے خالی نہیں ۔ حیراآباد کا آزاد رہنا ایک لغوبات ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہندوستان ختم ہوجائے ۔ میراآباد کا آزاد رہنا ایک لغوبات ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ ہندوستان ختم ہوجائے ۔ میراآباد کا اور اندرون ملک کی صحافت پر بھی جو حیراآباد کے موقف کی حامی تھی اور ہندوستان پر مرکانے اور ڈرانے کے الزامات لگار ہی تھی نہرو نے خت تنقید کی ۔

ای دوران سرحدی شورشوں میں اضافہ کیا گیا۔ حیدرآباد کے وفد کے ساتھ مانکٹن واپس نہیں لوٹے بلکہ دبلی میں رہ کربی کسی نہ کسی جھونہ کی کوشش میں لگےرہ ہے۔ پچھ بی دنوں میں مانکٹن نے نئی تجاویز کے ساتھ ایک طویل مسودہ روانہ کیا اور بتایا کہ وہ اور ماونٹ بیٹن جا ہے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی معاہدہ طے پا جائے اس لئے وہ حیدرآباد کے وفد کی ۱۲ جون کو دبلی میں آمرے لئے بے چینی سے منتظر ہیں تا کہ وقت ضائع کے بغیر کوئی نہ کوئی مجھونہ کرنیا جائے۔ حیدرآباد کے وزراء کی کوسل نے ۱۳ رجون کو تجاویز پر غور کیا اور حکومت بندگی بہت تی تجاویز قبول کرلیں تا ہم کے وزراء کی کوسل نے ۱۳ رجون کو تجاویز پر غور کیا اور حکومت بندگی بہت تی تجاویز قبول کرلیں تا ہم بعض اقل ترین تخفظات کی خواہش ظاہر کی ۔ جن با توں کو قبول کیا گیا اور تصفیہ کیا گیا ہوہ وہ در ت

- "(۱) اُصول کی صدتک میہ طے کیا گیا کہ دفاع، اُمور خارجہ اور مواصلات میں متوازی قوانین حیررآ بادمیں نافذ کئے جائیں گے۔
- (۲) رضا کاروں کی فوجی نومیت ختم کردی جائے گی اور رفتہ رفتہ اس جماعت کو برخواست کیا جائے گا۔
- (۳) فوج کی ۲۰ ہزار کی تعداد بھی قبول کرلی گئی کمین سابق کی طرح آئر اسلحداور امونیشن بروفت سپائی نه ہوتو حیدرآ بادائسیس با ہر ہے درآ مدکرے گا اوراس کی حمل فقل کوہندوستان میں روکائییس جائے گا۔

(۳) اس امر برتخی سے اصرار کیا گیا کہ حیدر آباد کی صورت میں اصولاً یا عملاً براہِ راست یا بالواسطہ ہندوستان کی بالاد تی (پیرامونشی ) کوتسلیم نیس کرے گا۔

- (۵) حیررآباد کی معاشی آزادی کے استحکام کی ہندوستان ضانت دے۔
- (۲) ذمہ دارانہ حکومت کے جلد از جلد قیام کے سلسلہ میں نظام کے جموزہ فرمان کا مسودہ بھی قبل از قبل حکومت ہند کے نمائندگان کو بتلادیا گیا تھا جس میں بیان کیا گیا تھا کہ ۱۹۳۹ء میں ایک منتخب دستور ساز جماعت حیر رآباد کے لئے ایک جمہوری دستور بنانے کے لئے قائم کی جائے گی جو'' حید رآباد کی روایات کے مطابق اور اس بنیاد کے بموجب جو میں (نظام) بعد میں طے کروں گا'۔ دستور مرتب کرے گی خط کشیدہ الفاظ کو ماونٹ بیٹن اور زعماء ہند نے ابتدائی مباحث میں قبول کرلیا تھا اور ہندواور مسلمانوں کی نشستوں کا جو تناسب ہونا چا ہے وہ بھی ان کے ذبنوں میں تھا۔
  - (2) فریقین میں اختلاف کی صورت میں ٹالٹی کرائی جائے گی جس کے فیصلہ کے دونوں یابند ہوں گے۔''

(حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ٢٠٢)

ایٹم نمبر(۲) میں جوخط کشیدہ جملہ'' حیدرآباد کی روایت کے مطابق اوراس بنیاد کی بموجب
جو میں (نظام) بعد میں طے کروں گا'' لکھا گیا تھا وہ بڑی طویل بحث کے بعد اور نہرو کی ایماء پر
حکومت ہند کے وفد نے قبول کیا اور لکھا گیا۔ سابقہ مسودہ جو ۲۵ مرتب ہوا تھا اس میں ذمہ
دارانہ حکومت کے قیام میں اور دستور ساز آسمبلی میں غیر مسلموں کی تعداد (۲۰) فیصد اور مسلمانوں کی
دارانہ حکومت کے قیام میں اور دستور ساز آسمبلی میں غیر مسلموں کی تعداد (۲۰) فیصد کردی
(۴۲) فیصد کردی گئتی جو دونوں فریقین کی جانب سے طویل بحث کے بعد (۵۰)، (۵۰) فیصد کردی
گئتی اور لایق علی نے اصرار کیا تھا کہ یہ تعداد صاف فر مان میں لکھ دی جائے ۔ لیکن نہرو کی
ایماء پر حکومت ہند کے وفد نے کہا کہ اگر مساویا نہ تعداد لکھ دی جائے تو ہندوستان کے رہنماؤں کے
لئے ہندوؤں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کس طرح آقلیتی طبقہ اکثریتی طبقہ کے مساوی حصہ
پاسکتا ہے۔ اس لئے یہ بات نہ بذب ہی رکھا جائے ۔ اس بنیاد پر خط کشیدہ کا جملہ رکھا گیا تا کہ اکثریتی

طبقہ کو مطمئن کیا جاسکے۔اگریہ جملہ نہ لکھا جاتا تو حسب تصفیہ مساوی مساوی تعداد لکھنا پڑتا جو عکومت ہند کے لئے قابل قبول نہ ہوتا۔

نظام نے وزارتی کونسل کی تجاویز کا بغور مطالعہ کیا اور اس نقط نظر سے کے حکومت ہند سے سمجھوتہ ہوجائے کونسل کی تجاویز کومنظور کرلیا اور وفد کو دبلی روانہ کیا تا کہ ۱۲ جون کو سمجھوتہ پر دہنظ کئے جاکیں۔ وفد ان تجاویز کے ساتھ دبلی پہنچا۔ ماونٹ بیٹن نے وفد کا گر مجوشانہ استقبال کیا اور بتایا کہ انھوں نے اس معاملہ میں خاص دلچیہی لے کرسر دار پٹیل سے دہرہ دون میں ملاقات کی ہاور معاہدہ پران کی رضامندی حاصل کی ہے۔

مینین نے جیسے کدان کی عادت ہے پہلے تو خوشگوارا نداز میں ملاقات کی کنین جب متلو چیری تو حیدر آباد کی تجاویز کامسوده انھوں نے ایک طرف رکھ دیا،اپناایک دوسرا ہی مسودہ پیش کیا۔ لا یق علی اچینجے میں بڑگئے چنانچے انھوں نے لکھا ہے کہ ان کی جیرت کی انتہانہ ربی کے سابقہ مسود ، میں بنیادی تبدیلی کی گئی اور جن اُمور پرتصفیہ ہو گیا تھاو ہ تبدیل کر دیئے گئے ۔جس میں سب ہے اہم فو ت کے تعلق سے تھا۔ حکومت ہندہیں ہزار نوج رکھنے کے لئے مان گئی تھی اب اس میں اضافہ فوجی اسّیم بابت ۱۹۳۹ء(State Forces Scheme '39) کے لا گوہونے کی شرط بڑھادی کئی جواس یے قبل نتھی۔ بیا سکیم انگریزوں کی جانب سے حیدرآ باد کی فوج پر کنٹرول قائم کرنے بنائی گئی تھی جس کے۔ ذر بعیرفوج پرافتذار اعلیٰ (پیرامونٹس) کی بالا دی قائم کی گئی تھی اور فوج پر کنٹرول رکھا گیا تھا۔اس طرح سے فوج کے درواز سے سے حکومت ہند ہیرامونشی برقر اررکھنا جاہتی تھی جب کہ حیدرآ باداس کے بالکل خلاف تھااور بیامر طے پاچکا تھا۔مینین بیضدیتھے کہ بیاسکیم معاہدہ میں شامل کی جائے۔ لا یق علی نے مجھوتے کی خاطراس کے بعض جھے شامل کرنے راضی ہو گئے کیکن وہ ساری اسکیم شامل کرنے پرمصر تھے۔ دوسری جدید شرط پیھی کہ ہندوستان کوکسی مفاجاتی حالت میں حیدرآ باد کےکسی علاقہ پر فوج متعین کرنے کاحق ہوگا۔ یہ بات طے یا چکی تھی کے صرف کسی بیرونی جنگ کی صورت میں ریاست حیدرآباد میں فوج رکھی جائے گی لیکن حکومت ہند کا اصرار تھا کہ جب بھی کسی وجہ ہے حکومت ہندمفاجاتی حالات (Emergency) کا اعلان کرے تو اے ریاست میں فوج بیجیج کاحق ہوگا۔اس وقت سرحدوں پرشورش اور حالات ایسے بنائے جارہے تھے کہ مفاجاتی حالات کا اعلان کیا جا سکے۔اس طرح سے حیدر آباد میں مستقل فوج رکھنے کی صورت نکالی جار ہی تھی۔حیدر آباد معاثی، مالی اور تجارتی اُمور میں آزادی کا تیقن جا ہتا تھا اس لئے ان امور کوشر یک معاہدہ کرنا جا ہتا تھا لیکن حکومت ہنداس کومعاہدہ کا مسلکہ (Collateral) بنا کر جمدر دانہ غور کا وعدہ کر رہی تھی اور یہ آزادی دینا نہیں جا ہتی تھی ۔ نالثی کے معاملہ کو غیر ضروری قرار دے کراسے شریک معاہد نہیں کرنا جا ہتی تھی جب کہ حیدر آباد مشکلات پیش آئے تو ثالثی ضروری تجھر ہا تھا۔

حکومت ہند کا اصرار تھا کہ موجودہ مسودہ جول کا تول قبول کرلیا جائے بصورت دیگر ہندوستانی وفد مذاکرات سے علحدگی اختیار کرے گا۔اس طرح سے بیمیٹنگ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہوئی دوسرے دن ماونٹ بیٹن اور نہروسر داریٹیل سے ملنے دہرہ دون گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ واپسی برحیدرآ بادی وفد نے ماونٹ بیٹن سے ملا قات کی تو ماونٹ بیٹن کو بڑا سر داور مایوس پایا۔ماونٹ بیٹن نے گفتگو کی شروعات ہی اس شکایت ہے کی کہ نہرونے انھیں ایک رپورٹ حوالے کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گذشتہ شب لا پتی علی نے معین نواز جنگ (جواس وقت حیدر آبا دمیں تھے ) سےفون پر گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے شمن میں حکومت ہند کے تعلق سے غیرموزوں باتیں کہی ہیں جو مذا کرات پراثر انداز ہوتی ہیں ۔ بیر پورٹ حکومت ہند کے اس خاص عملہ نے نہر وکودی تھی جنھیں الی راز کی باتیں ریکارڈ کرنے کا کام سونیا گیا تھا۔ لایق علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ انھیں پریثان کرنے کا پیایک تربہ ہے۔ گذشتہ شب انھوں نے معین نواز جنگ سے گفتگو ہی نہیں کی ۔انھیں اس کاعلم ہے کہ ہماری گفتگو حکومت کی ایجنسیاں نہ صرف سن رہی ہیں بلکہ ریکارڈ بھی کررہی ہیں۔ الیم صورت میں کون بے وقوف ہے جو پیخطرہ مول لے گا۔ بیر پورٹ بے بنیا داور بنی بنائی ہوئی ہے۔سابق میں ایسے واقعات سے سابقہ پڑچکا ہے جس کاعلم ماونٹ بیٹن کوبھی ہے۔ ماونٹ بیٹن سمجھ گئے کہ بیدر پورٹ من گھڑت ہے۔انھوں نے کہا کہ فکرنہ کریں وہ نہر وکواس بارے میں مطمئن کرادیں گے۔حیدرآ بادی وفعداس واقعہ سے متاثر نہ ہوا اور مذا کرات جاری رکھا۔ ماونٹ بیٹن اور حکومت ہند کے وفد نے کہا کہ موجودہ مسودہ سر داریٹیل کا منظورہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اس لئے معاشی ، مالی ، تجارتی اور ثالثی اُمورشامل کرنا دشوار ہے ۔اس پرحیدر آبادی دفیہ واپس ہونا حایا تو ماد نٹ بیٹن نے کہا کہ فون پر نظام سے بات کی جائے اور انھیں راضی کرلیا جائے ۔لا یق علی نے معین نواز جنگ ہے فون پر بات کی اور نظام کی منظوری جا ہی۔ جب اس کی اطلاع نظام کودی گئی تو نظام نے کہا کہ جب تک وہ سارے معاملہ کے تعلق سے تحصی معلومات حاصل نہ کرلیس کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے حیدر آباد کا وفد واپس کی تیاری کرنے لگا۔اس دوران گورنر جزل کے کانفرنس سکریٹری کرئل کرم (Colnel Crum) نے مذاکرات کے کاغذات کا ایک پلندہ لایق علی کے حوالہ کیا۔

راستہ میں لایق علی نے جب ان کاغذات پر نظر دوڑائی تو آخیں بڑا صدمہ ہوا کہ نظام کی جانب سے جاری ہونے والے فر مان کا جومسودہ تھا اس میں تبدیلی کی گئی تھی۔خط کشیدہ الفاظ بعنی "حیدرآباد کی روایت کے مطابق اوراس بنیاد کے بموجب جومیں (نظام) بعد میں طے کروں گا"جو بڑے طویل مباحث کے بعد اور خود نہروکی ایماء پر شامل کیا گیا تھا،حذف کردیا گیا تھا۔اس کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک ہلکا ساطوفان رہا اور نظام نے ۱۲ امر جون کو ماونٹ بیٹن کے نام ایک ٹیکرام روانہ کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی کوسل نے مجوزہ معاہدہ کو قبول کرنے کا مشورہ نہیں دیا ہے اور جب تک حسب ذیل امور شامل نہ کئے جا کیں معاہدہ قبول نہیں کیا جا سکے گا۔

- ''(۱) دستورساز اسمبلی کے متعلق مسودہ فر مان میں بیہ الفاظ بڑھائے جا کیں کہ فرقہ جات کے تناسب کی بنیادوہ ہوگی جومیں بعد میں مطے کروں گا۔
- (۲) عارضی حکومت کے متعلق الفاظ'' بری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے مشورے'' حذف کئے جا ئیں ۔ نظام نے تو جید بید پیش کی کہ مادنٹ بیٹن سے ملاقات کے خاتمہ کے بعد جب مسودات کی نقول لا این علی کودی گئیں ان میں بید الفاظ بڑھا دیۓ گئے تھے۔ جن کا حیررآ بادوا پس ہونے کے بعد لا این علی کوعلم ہوا۔
  - (٣) معاہدہ میں حیدرآباد کی معاثی اور مالیاتی آزادی کی دفعہ شامل کی جائے۔
    - (۴) ٹاکش کے دفعہ کا اضافہ کیا جائے۔''

(حيدرآ باد كاعروج وزوال صفحه ۱۸۴)

جس وفت یعنی ۱۲رجون کو جب تار دیا گیا تھا مانکٹن دہلی میں تھے \_مسود ہ کے تبدیلی کے تعلق سے معاملہ مانکٹن کےعلم میں لایا گیا تھا لیکن لایق علی اور دیگرارا کین کو واقف نہیں کروایا گیا تھا۔ مانکٹن ۱۶رجون کوحیدرآ بادآئے اور بتایا کہاس تبدیلی کاعلم رکھتے ہیں اور نظام سے درخواست کی کھا۔ کہا کہا کہ کہا کی ٹیکگرام معافی یا افسوس کاروانہ کردیں۔ چنا نچہ کے ارجون کو نظام نے تاردیا جو حسب ذیل تھا:

'' جیسا کہ یوراکسلنسی کوعلم ہے۔ والٹر مانکٹن وہلی سے ذریعہ طیارہ رات پہنچے اور آج صبح ۔۔۔۔۔ وہ جھے سے ملے۔ انھوں نے مجھے مطمئن کیا ہے کہ مسودہ فرمان میں وہ تبدیلیاں جن کاحوالہ میں نے اپنے تارمور خد ۱۲ ارجون میں دیا ہے، اُن مسودات میں موجود تحصیل جو انھوں نے دوشنبہ بتاریخ نہا ارجون ملاحظہ کئے تھے اور وہ سیجھتے ہیں کہ میر سے وزیراعظم کو بینقول آی دن دو پہر کووسول ہوگئ تھیں۔ ان حالات میں اپنی پہلی فرصت میں میں اپنے تارسے پیداشدہ اثر ات کی اصلاح کرنا ضروری سیجھتا ہوں کہ میر سے نمائندوں کو میں اپنی پہلی فرصت میں آخر وقت تک ان تبدیلیوں کا علم نہیں کرایا گیا تھا۔ چوں کہ دونوں فریقین کی جانب سے متعدد مسودات تیار کئے گئے تھے اور میر سے وفد کے ارکان یوراکسلنسی اور آپ کی حکومت کے متعدد نمائندوں سے مباحث میں مسلسل مصروف رہاں لئے اس معاملہ میں غلاقبی پیدا ہونے کا امکان تھا۔ میں نے اپنا تاراس وقت روانہ کیا تھا جب سر والٹر مائکٹن و ملی میں میں نہیں ہوتی۔۔

اس میں شک نہیں کہ گفت وشنید نے طوالت اختیار کی ہے اور ہم سب آخری سمجھوتہ پر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن مجھوتہ کہ دوایک روز میں اس کا شکیل پانا ناممکن ہے۔ اکثر اہم معاملات میں سمجھوتے کے امکانات روش ہوگئے ہیں لیکن اب بھی ایسے موالات ہیں کہ آخری نتیجہ پر پہنچنے سے قبل ان کا تصفیہ پانا باقی ہے۔ بلاشبہ فر مان کے صحح الفاظ کیا ہونا چاہئے اس پر ہم شفق ہو سکتے ہیں لیکن مالیاتی آزادی اور حیدر آبادی سمندر پار برآمدی تجارت پر کنٹرول کو ہندوستان نے اصول کی حد تک بھی تسلیم کرنے سے جوا نکار کیا ہم اس پر میری کونسل کو ہوئی تشویش ہے۔ میرے وزیراعظم نے بہت پہلے پیڈت نہرواور آپ سے مباحث کے وقت اس اہم مسللہ کی طرف تو جدولائی تھی۔ اس کے بعد اس معاملہ کو آپ سے مباحث کے وقت اس اہم مسللہ کی طرف تو جدولائی تھی۔ اس کے بعد اس معاملہ کو عملی صورت و سینے کے لئے مسٹر مین کوایک مسودہ بھی و یا گیا تھا۔ میں جا نتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر تفصیلی چھان ہین کی ضرورت ہے لیکن میں تو اصول کی حد تک اس کی قبولیت الیا ہے جس پر تفصیلی چھان ہین کی ضرورت ہے لیکن میں تو اصول کی حد تک اس کی قبولیت

چاہتا ہوں ۔علاوہ ازیں میری کونسل مجھے پیمشورہ دینے کے موقف میں نہیں ہے کہ مفاجاتی حالات میں جس کا جب بھی ہندوستان کی جانب سے اعلان ہوگا حیررآباد کے سرحدی علاقوں کے سوا ہندوستانی فوج کو پڑاؤ کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ میں کسی بھی شدید مفا جاتی حالت میں ہمیشہ تعاون کے لئے تیار ہوں۔ پھر ٹالٹی کا مسّلہ بھی ہے جس کا میں نے ایے گذشتہ تارمیں حوالہ دیاہے۔

چوں کہان وجو ہات کی بناء پرمسودات کوان کی موجودہ صورت میں میں قبول نہیں كرسكاميرى مخلصانة وقع ہے كه گفت وشنيدكوجارى ركھاجائے تاكه بہت بى تلىل مدت ميں سمجھونة كى يحميل ہوجائے \_حيدرآ بادا يك خوش آئند مجھونة يرينجنے ميں يوراكسلنسي كي آمادگ کا ہمیشہ ممنون رہے گا جس کے لئے ہم ہمیشہ شکر گذار رہیں گے۔'' (حيدرآ بادكاعروج وزوال صفحه ۱۸۸ و ۱۸۹)

ان حالات کے مدنظر لایق علی نے کے ارجون کو صحافتی کانفرنس میں تمام حالات پر روشنی ڈ الی۔ کہا کہ حدر آباد ہندوستان سے دوسی اور پرامن ماحول میں رہنا جا ہتا ہے اس لئے الیا ہی ایک دوستانہ باوقار معاہدہ جا ہتا ہے۔لیکن ہندوستان اپنی بالا دئی کولا گوکرنا چاہتا ہے اور آئے دن نئے مطالبات پیش کرتے ہوئے انھیں قبول کرنے پر اصرار کررہا ہے ۔حتی کہ ہم نے حکومت ہند کی استصواب عامہ کی تبحدیز قبول کی لیکن وہ مکر گئی اور کامل الحاق کا مطالبہ کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ ایک دوستانہ معاہدہ کے تحت دوتی اورامن کے ماحول میں رہیں۔

دوسرے دن نہرو نے پریس کانفرنس منعقد کی اور معاہدہ کامسودہ رکھتے ہوئے کہامسودہ تیار ہے نظام جب جا ہیں دستخط کر سکتے ہیں ۔معاشی نا کہ بندی جاری رہے گی اورسرحدات پرختی سے نمٹا جائے گا۔معاہدہ اور مٰدا کرات کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے حیدر آباد کے راضی نہ ہونے کا تذکرہ کیااوراس کی ذمہ داری حیدرآ بادیرِ عائد کرنے کی کوشش کی حکومت ہند کے موقف اوررو پیمیں جو بار بارتبدیلی ہوتی رہی جس کی وجہ ہے کوئی معاہدہ طے نہ پاسکا اس کا تذکرہ نہیں کیا۔رضا کاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت حیدرآ بادان کے زیراٹر کام کررہی ہے۔ترش اور دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ حیدرآ باد حکومت ہند کا اقتدار اعلیٰ قبول کرتے ہوئے الحاق کے لئے راضی

ہوجائے در نہ الحاق کے لئے راست اقد ام کئے جائے گا۔ حکومت ہند جاہتی تو حملہ کسی بھی وقت ممکن ہے۔ تھالیکن وہ جاہتی تھی کہ معاملہ گفت وشنید سے طے پاجائے۔ فوج تیار ہے حملہ کسی وقت بھی ممکن ہے۔ اس طرح سار االزام حیدر آباد پر رکھا کہ وہ معاہدہ کرنے تیاز ہیں ہے۔

ای رات لا یق علی نے نظام سے صاف صاف گفتگوی اور بتایا کہ اب راستہ سوائے جنگ کے سوا دوسرا نہیں ہے۔ مقابلہ طاقتور اور کمزور کے درمیان ہے۔ حق اور طاقت کا مقابلہ ہے۔ حیررآ باد کے پاس صرف حق کی طاقت ہے۔ باوقار زندگی وہی ہے جوحق کی طاقت کے ساتھ لڑی جائے۔ ان حالات میں آپ آزاد ہیں جو بھی تصفیہ کریں میں اور میری کا بینہ مستعفی ہوکر آپ کواس معاملہ میں پوری آزادی دینا چاہتے ہیں۔ نظام نے بڑی ہمت اور مضبوط انداز میں کہا کہ وہ بعزتی مصافحہ اور ناانصافی زندگی گذار نانہیں چاہتے۔ دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ نظام سے گر مجوثی سے مصافحہ کرتے ہوئے لایق علی میں آیا جس کی سے ساری ذمہ داری حکومت ہندیر ہی عائد ہوتی ہے۔

ان تمام حقائق کا بغور جائزہ لیس تو یہ بالکل صاف ہے کہ حیدر آبادا پنے سابقہ موقف کوچھوڑ کرمخض اس نقطۂ نظر سے کہ کوئی نہ کوئی باعزت سمجھوتہ طے پاجائے اور امن وسکون کے ساتھ ہندوستان سے وابستہ ہوجائے بہت دورنکل گیا تھا۔لیکن حکومت ہند کی نیت صاف نہیں تھی۔وہ کوئی ایسا معاہدہ کرنانہیں جاہتی تھی جس کی وجہ سے حیدر آباد کی تھوڑی بہت آزادی بھی باتی رہ سکے۔وہ تو کا ملاً الحاق جاہتی تھی معاہدہ کے ذریعہ ہوجائے تو بہتر ہے ورنہ نوجی برتری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے یہ مقصد حاصل کرنا جا ہتی تھی۔

حیدرآباددفاع، اُمورخارجہ اور مواصلات تو حکومت ہند کے حوالہ کر چکا تھا۔ فوج کی تعداد بھی حکومت ہند کے مطالبہ کے مطابق صرف ہیں ہزار رکھنے پر راضی ہو گیا تھا۔ رضا کارتح یک کو بھی ہند ت مطالبہ کے مطابق صرف ہیں ہزار رکھنے پر راضی ہو گیا تھا۔ رضا کارتح یک کو بھی ہند ت کی تقاء ہے مغائر تھا اور جس ہند رہ کے مقارتھا اور جس کو حیدر آباد نے بھی بھی قبول نہیں کیا تھا، راضی ہوا اور سب سے اہم اپنا موقف کھودیا۔ زندہ رہنے کے لئے صرف معاشی ، مالی ، تجارتی آزادی جا ہتا تھا جو انگریزوں کے دور سے حاصل تھی۔ البتہ ہیرامونٹسی جو انگریزوں کے دور سے حاصل تھی۔ البتہ ہیرامونٹسی جو انگریزوں کا مطالبہ غیر جمہوری اور

ہوسکا تھا۔اگر حکومت ہند سیجھی تھی کہ ثالثی الحاق کے مطالبہ کے شمن میں حائل ہوگی تو نیت صاف نہ

تھی ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آزاد مملکت اپنی بگی کچی آزادی کے لئے کیا اتنے تحفظات کے

مطالبه میں حق بجانب نہ تھی ۔افسوس کہ ہندوستان جسے آزاد ہوئے صرف ایک سال کاعرصہ بھی نہ ہوا

تھا جمہوریت اور گاندھی جی کے بنائے ہوئے انصاف پیند اُصولوں سے ردگردانی کرتے ہوئے

مغربی جمہوری اور ڈکٹیٹراندا نداز کواپنایا اور انصاف پیندی کا خون کرنے کاسیاہ دھیے کے ساتھ تاریخ

کاباب ختم کیا۔

غیراُصولی ندتھا۔ جب معاہدات ہوں اور کوئی مشکل پیدا ہوجائے تو ٹاٹی سے ہٹ کر اور کیا راستہ

### ہیجانی دوراور حالات سے نبٹنے کے منصوبے

ماونٹ بیٹن اپنے عہدہ سے سبکدوثی کے بعد ۲۱ جون کو لندن واپس ہو گئے ۔ معاہدہ کروائے کی ان کی تمام ترکوشٹیں کو حکومت ہند نے ناکام بنادیا ۔ نداکرات کا انقطاع حکومت ہند کے غیرمفاہمتی طرز عمل کی وجہ سے عمل میں آیا ۔ حکومت ہند حیدر آباد کو کسی شکل میں ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے باقی رکھنانہیں جاہتی تھی ۔ وہ کسی طرح سے ہندوستان میں ضم کرنے یا بہزور طاقت حاصل کرنا جاہتی تھی ۔ جواہر لال نہرو نے نداکرات کے اختیام کا اعلان کیا لیکن اس کے باوجود بھی حیدر آباد کے حیدر آباد کے احتیام کا علان کیا لیکن اس کے جو جو بیری آباد کے حیدر آباد کے لئے محدود دراستے چھوڑ دیئے وہ بیرکہ (۱) مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جائے (۲) حالات کا سامنا کریں لئے محدود دراستے چھوڑ دیئے وہ بیرکہ (۱) مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جائے (۲) حالات کا سامنا کریں (۳) باہرکی دنیا سے حق و انصاف کی بھیک مانگے (۲) پاکستان کس حد تک مدد کر سکتا ہے اور (۵) حملہ ہوتو مدافعت کے لئے فوجی طاقت بنائے رکھے۔

ندا کرات کے اختتا م نیز مزید ندا کرات نہ کرنے کے نہر و کے اعلان کے بعد لا این علی نے نظام سے مل کرصاف صاف کہا تھا کہ وہ اوران کی کابینہ منتعقی ہو کر نظام کو کامل اختیارات سونینا چا ہج ہیں تا کہ حالات کے لحاظ سے وہ آزادانہ اقد امات کریں ۔ مگر نظام نے اس تجویز کو نامنظور کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہے عزتی کی زندگی جینانہیں چاہتے ۔ لیکن اس کے برخلاف در باریوں کے اثر اور بادشاہت کی بقائی فکرنے نظام کوان کے عزم پر قائم نہیں رکھا۔ در باریوں کے ذریعہ در پر دہ مفاہمت بادشاہت کی بقائی فکرنے نظام کوان کے عزم پر قائم نہیں رکھا۔ در باریوں کے ذریعہ در پر دہ مفاہمت کی راہ نکا لئے کی کوشش کی گئی ۔ سرم ززا اسلمیل کے جو سابق میں صدر اعظم رہ چکے تھے نظام سے تعلقات برقر ارضے ۔ کا نگر لی ذبمن رکھتے تھے ان کے حکومت ہند سے اجھے تعلقات تھے ۔ چنا نچہ انھوں نے نظام کو کھا کہ وہ اپنے تعلقات کی بنا پر دبلی جا کر معاملہ کی کیسوئی کریں گے ۔ انھیں نظام نے اس کی اجازت دے دی حالاں کہ سرم رزا اسلمیل مجلس اور مسلمانوں کے لئے بالکل ناپسند یدہ تھے۔

اضیں ہندوبھی پیندنہیں کرتے تھے۔اس لحاظ سے وہ ہردو طبقے میں ناپسندیدہ تھے۔ان کی نقل وحرکت ہے ہرایک کے کان کھڑے ہو گئے ۔سرمرز ااسلعیل ۲۸ رجولائی دہلی پہنچے اور حکومت ہند کے ذیب دار لوگوں سے گفتگوشروع کی ۔ان کی بیکوشش جب طشت از ہام ہوئی تولا بین علی نے ایک دن نظام سے اں بارے میں دریافت کیا۔نظام نے رو کھے انداز میں کہا کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہیں،ان کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں وہ کسی ہے بھی بات کر سکتے ہیں ۔ لا یق علی کو نظام کے اس غیرمتو قع رویہ پر براا چھدیا ہوااور و ہنوری دفتر گئے اور اپنااستعفیٰ روانہ کر دیا ۔ نظام نے فوراً طلب کیا اور تفصیلی گفتگو کی ۔ نظام نے کہا کہ بیان کا اختیار ہے کسی سے بھی بات کریں اور بید کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مخالف کے پاس کوئی اچھی تعمیری تجویز ہے جس سے مفاہمت کا راستہ نکلے لیکن جائزہ لینے کے بعد میں مطمئن ہوا کہ ایساکوئی راستنہیں ہے۔اس ملاقات میں نظام نے ان کےاورمرز ااسمعیل کے درمیان جومراسلت ہوئی اور جس سے لا بیں علی کووا تف نہیں کرایا گیا تھالا بیں علی کے حوالے کیا تا کہ تفصیلات ہے واقف ہوں ۔اس طرح لا یق علی اور نظام میں غلط فہمی کا از الہ ہوا۔لا یق علی نے نظام سے کہا کہ ایی کوئی بات نہیں جے چھیایا جائے اورعوام کی بے چینی دور کرنے کے لئے سرمرز ااسلعیل کے مشن مے مقصد کو صحافت کے حوالے کیا جائے ، کیکن نظام راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ محکمہ خارجی اُمور کی جانب سے بیہ وضاحت جاری کردی جائے کہ مرزا اسلمبیل کا دورہ صرف شخص ہے اور اس کی کوئی سرکاری حثیت نہیں ہے۔ چنانچدایک ایسابی اعلان جاری ہوا۔

مرواری سیست بین جے پیا چاہیا ہی بی العان جاری ہوا۔
مرزاا معیل تین روز تک دہلی میں گور نرجز ل کے تعلقات کی بنا پر ان کے مہمان کی حیثیت ہے گورنمنٹ ہاوز میں مقیم رہے اور اس کے بعد نظام پیل منتقل ہوئے تا کہ اپنی سرگر میاں جاری رکھ سکیں ۔ وہ سوائے راجگو پال چاری اور وی ۔ پی منین کے حکومت ہند کے زعماء ، نبرو اور پٹیل سے ملاقات نہ کرسکے۔ ۲۹رجولائی کو نظام کو تارد یا کہ دہلی کے حالات بہت خراب ہیں وہ فوری لا یت علی کو سمجیں تا کہ بعد گفتگوکوئی نہ کوئی صورت نکالی جا سکے۔ نظام نے جواب دیا کہ لا بی علی کو بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ۔ جب تک میں معلوم ہوجائے کہ سابقہ تحفظات میں سے ایک یا دو تحفظات معامدہ میں مزا اسلمیل نے شام کرنے کے آ خار ہیں تولا بی علی کو روانہ کیا جا سکتا ہے ۔ ابتداء اگست میں مرزا اسلمیل نے مال کرنے کے آ خار ہیں تولا بی علی کو روانہ کیا جا سکتا ہے ۔ ابتداء اگست میں مرزا اسلمیل نے دیر آ باد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بی علی کے نام حیر آ باد کے ایجنٹ جزل زین یار جنگ کے ذریعہ دوخطوط ایک بنام نظام اور دوسر الا بی علی کے نام

روانہ کیا۔ لا یق علی کے خط میں مرز ااسلمیل نے لکھا کہ وہ فوری دہلی آئیں اور سابقہ معاہدہ میں ضروری ترمیمات کے ساتھ و سخط کر دیں ور نہ حالات نا گفتہ بہہ ہیں۔ لا یق علی نے نظام سے ملاقات کی اور ان سے مرز ااسلمیل کے خط کا تذکرہ کیا دوسری طرف نظام نے بھی ان کوروانہ کر دہ خط کا متن بتلایا جس میں لکھا گیا تھا کہ لا یق علی کوفوری ان اختیارات کے ساتھ روانہ کریں کہ سابقہ معاہدہ میں حکومت ہند کی منشاء کے مطابق تبدیلی کرتے ہوئے وہ و سخط کے مجاز ہیں۔ مزید لکھا کہ نظام کے جان و مال کے خطرے کے پیش نظر حکومت ہند کی فوج کو بلارم میں تعین کرنے کی اجازت دیں اسی طرح سے جس طرح سے کہ انگریزوں نے رکھی تھی۔ اسی اقتدام سے حکومت ہند خوش ہوجائے گی اور معاہدہ کی ایک صورت نکل آئے گی۔ دوسری بات جو کھی تھی کہ وہ فوری موجودہ حکومت کو برخواست کر دیں کی ایک صورت نکل آئے گی۔ دوسری بات جو کھی تھی کہ وہ فوری موجودہ حکومت کو برخواست کر دیں چوں کہ حکومت ہند کواس حکومت پر بالکل بھر و سنہیں۔ نظام نے سرم زاکی ان تجاویز کو تجو لنہیں کیا۔ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ بگرتے ہوئے حالات سے فائدہ اُٹھانے کے لیے در باریوں نے یہ جیال چلی تھی جس میں زین یار جنگ کے ملوث ہونے کے آئار نمایاں تھے۔

زین یار جنگ کی ذمہ داری تھی کہ وہ دہلی کے حالات سے حیدرآبادکو باخبر رکھیں اور سی اور سی اطلاعات پنچاتے رہیں تا کہ بدلتے ہوئے حالات کو لمح ظرر کھتے ہوئے اقد امات کیے جاسکیں لیک زین یار جنگ سے جور پورٹس مل رہی تھیں وہ غیر واضح ، بدربطا ور تو قع کے مطابق نہیں تھیں اس لیے صحیح نتیج اخذ کرنے میں دشواری ہور ہی تھی ۔ چنا نچہ جولائی کے مہینے میں جب وہ حیدرآبادآئے تو نظام کو حکومت ہند کے حملا کے سے طویل ملا قات کی ۔ دبلی کے حالات سے واقف کرواتے ہوئے نظام کو حکومت ہند کے حملا کے تعلق سے مطلع کیا تھا۔ نظام سے گفتگو کے بعد انھوں نے لایق علی ہے بھی ملا قات کی اور وبلی کے حالات سے واقف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ ہوم منسٹری بے چین ہے کہ جلد از جلد جملہ کیا جائے ۔ لیکن حالات سے واقف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ ہوم منسٹری بے جملہ از خلام جاریہ کے اختقام سے ڈیفنس منسٹری اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ مزید چاریا پانچ ماہ یعنی معاہدہ انتظام جاریہ کے اختقام سے دن نظام سے ملاقات کی ۔ دونوں نے جب زین یار جنگ کی دی ہوئی اپنی اپنی رپورٹس کا جائزہ لیا تو دوسرے دن نظام سے ملاقات کی ۔ دونوں نے جب زین یار جنگ کی دی ہوئی اپنی اپنی رپورٹس کا جائزہ لیا تو بی ایس کہ کہا تھا کہ حکومت ہند نے تملہ کی پوری تیاری کر لی ہو اور جملہ کی بھی وقت ممکن ہے جب کہ لائی علی سے کہا تھا کہ حملہ معاہدہ انتظام جاریہ کے اختقام لیعنی اور جملہ کی بھی وقت ممکن ہے جب کہ لائی علی سے کہا تھا کہ حملہ معاہدہ انتظام جاریہ کے اختقام لیعنی اور جملہ کی بھی وقت ممکن ہے جب کہ لائی تی طل سے کہا تھا کہ حملہ معاہدہ انتظام جاریہ کے اختقام لیعنی

نومبرسے بل ممکن ہیں ہے۔

الیم ہی غلط ملط اور گڈیڈ رپورٹیس تھیں جس کی وجہ سے نظام نے زین یار جنگ کوتبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور فوری موزوں شخص کی تلاش کا تھم دیا ۔ ایک سینیر سیول سرونٹ احمد محی الدین رضوی کا امکان تھا بھل میں آیا ۔ لیکن ان کے نام کے ساتھ رضوی ہونے کی وجہ سے غلط بھی کا مکان تھا کہ حکومت ہند قاسم رضوی سے ان کی قربت یارشتہ داری سمجھ نہ بیٹھے ۔ ابھی بیہ معاملہ زیرغورہی تھا کہ زین یار جنگ نے بچھ دن انھیں دبلی میں رکھنے کی درخواست کی کیوں کہ ان کی اہلیہ کے پاؤں کے فرین یار جنگ نے بچھ دن انھیں ہور ہا تھا۔ زین یار جنگ کے ذریعیم رز ااسلیل کو استعمال کرتے ہوئے معاہدہ کی صورت گری کی جوراہ ہموار کی جارہی تھی اس کا مقصد حکومت ہندگی فوج کو حیرر آباد میں متعین کرنا تھا۔ گریمی معوبہ ناکام رہا۔

الما المربی الموجی الموجی می الموجی الموجی

ال سرحدی شورشوں میں شدیداضا فہ کیا گیا۔ سرحدات کے اطراف حکومت ہندگی فوجیں متعین سرحدی شورشوں میں شدیداضا فہ کیا گیا۔ سرحدات کے اطراف حکومت ہندگی فوجیں متعین کردی گئی تھیں جوشورشوں کے اضافہ میں ملوث تھی۔ حیدرآ باددفاعی پالیسی پرتھا اور فوج کی اشتعال انگیزی پر انجھنا نہیں چاہتا تھا کیوں کہ اس سے اشتعال انگیزی کا مزید موقع ملتا۔ اس پالیسی کے تحت حیدرآ بادی افواج کو سرحد سے تین میل اندر متعین کیا گیا تھا۔ سرحدوں پر پولیس ہشمس کے جوان اور سیول گارڈس جیسے معمولی جوانوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود حکومت ہندگی فوج شورش پیدا کرنے میں راست ملوث تھی چنانچ شلع عثمان آباد کے ایک محصورہ سرحدی گاؤں نانج کا ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ نانج کے ایک کی کا میک مشہور اقعہ پیش آیا۔ نانج سے کہ ہندوستانی افواج ہمک

آ میزرویداختیار کررہی ہیں اورشد پدخطرہ لاحق ہے۔اس لئے فوری فوج متعین کی جائے۔اس مقام یرصرف (۷) جوانوں پرمشتمل حیدرآ بادی دسته تھا جو پچھسا ۴۰۰ رانفیلیں ،اسٹین گن اور بھر مارجیسے ہتھیار سے لیس تھا ۔ للیل اسلحہ دیا گیا تھا جو ہر بندوق کے لئے (۱۰) راؤنڈ مہیا کرتا تھا۔ ہندوستانی افواج کی بار ہا ہتک آمیز سلوک سے تنگ آ کران چند جانبازوں نے ٹھان لیا کہ اٹھیں سبق سکھایا جائے۔ایک دن حکومت ہند کی فوج نے فائر نگ کی تو یہ جوان بھی حملہ کے لئے تیار ہو گئے اور سر تگوں میں پناہ لیتے ہوئے فائرنگ کی ۔اس پر حکومت ہند کی فوج حملہ آ ور ہوئی ۔فوج کوسرنگوں کے قریب تک آنے دیا اور جب وہ قریب آئی تو شدید فائرنگ کرتے ہوئے کئ گاڑیوں کو مار گرایا ۔ فوج گاڑیاں چھوڑ کر بھا گ نکلی ۔ان گاڑیوں میں طاققوراسلحہ تھاجنھیں حاصل کر کےفوج پرحملہ کیا گیااور کئ گھنٹوں تک مقابلہ ہوا۔ جب فائرنگ ختم ہوئی تو سات جانباز شہید ہوگئے تھے اور حکومت ہند کے (۷۰) سے زیادہ نوبی مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے تھے ۔اس کے بعد حکومت ہند کی فوج نے نانج گاؤں پر قبضہ کیا۔اس کوواپس لینے کے لئے حیدرآ باد میں بڑا ہنگامہ ہوالیکن محض احتیاط کے نقط نظر سے خاموثی اختیار کی گئی ۔اس جھڑپ کی وجہ سے حیدرآ باد کے معمولی سیاہیوں کی بہادری کا اثر حکومت ہندی فوج پر پڑا لیکن ساتھ ہی حیدرآ بادے کمزوراسلحاور کمزور دفاع کا بھی اندازہ ہوگیا۔ حیدرآ باد کی ہوائی سرولیں دکن ایرویز کے نام سے چلائی جاتی تھی جود ،لی ، بمبئی ، مدراس اور بنگلور جاتی تھی ۔اس ایرویز کی پرواز کالائسنس حکومت ہند نے جولائی میںمنسوخ کردیا اور ہوائی راسته بند کردیا گیا۔ پچھ دنوں بعد گرانڈ ٹرنک اسپریس ریل جومدراس سے نکل کر براہ حیدرآ باد دہلی جاتی تھی اس کا رُخ موڑ دیا گیا اور حیدرآ باد کے باہر سے کردیا گیا۔حیدرآ باد کےلوگ اس طرح باہر کے سفر سے قاصر رہے۔ تاراور میلی گرام بھی وصول نہیں کئے جانے گئے۔فون سے گفتگو بھی مشکل ہوگئ چوں کہ بیر ریکارڈ کی جارہی تھی۔اس طرح سے حیدر آباد کو باہر کی دنیا سے کا اور یا گیا۔ ماونٹ بیٹن کے بعد راجگو بال جاری گورنر جزل بنائے گئے ۔وہ حیدرآ باد سے ہمدردی رکھتے تھے۔مدراس کے چیف منسٹر جب تھے اس وقت سے حیدرآ باد سے قریب ہو گئے تھے ۔گورز

ر بے سے مصافعت میں ہوئیں۔ اس میں ہوئی ہے۔ اس میں اور کے سے مصافعت میں طوفان کھڑا ہوااور جزل بننے کے بعد حیدرآ باد کے مسئلہ کو سلجھانے میں دلچیسی لینے لگےتو حکومت میں طوفان کھڑا ہوااور دلچیسی نہ لینے کی وارننگ دی گئی۔اضیس خاموثی اختیار کرنی پڑی لیکن وہ دل کی بات چھپا نہ سکے اور بیشتر مواقعوں پرانھوں نے یہی کہا'' گورنر جنرل کاعہدہ بے فیض ہے''۔ نہرواور پٹیل پرسفارتی اثر و رموخ بھی کامنہیں کرسکا۔ان تمام مراحل سے گذرنے کے بعد نظام نے بزمیجسٹی کنگ جارج ششم برطانيه، بريسڈنٹ ٹرومن امريكه كلمينٹ اٹلي وزيراعظم برطانيه كوبڑے دلگيرا نداز ميں خطوط كھے كه جارجانه عزائم اورمتوقع حملہ ہے بازر کھنے کے لئے حکومت ہند پروہ اپنااثر استعال کریں ۔ لایق علی نے بھی اسی طرح سے چرچل کو جواس وقت برطانیہ میں اپوزیشن لیڈر تھے خطالکھا۔صدرامریکہ اور حارج ششم نے حالات پر بڑا د کھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کی قسم کی مدد کرنے سے بیہ کہتے ہوئے مجوری کا اظہار کیا کہ معاہدہ انتظام جاریہ کے ذریعہ حیدرآ باد کے امور خارجہ، دفاع اور مواصلات حکومت ہند کے حوالے کئے گئے ہیں اس لئے اس معاہدہ کے جاری رہنے یعنی ۲۸ رنومبر ۴۸ ء تک وہ ۔ بچونہیں کر سکتے۔ دہلی میں امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں کے ماسواءسب نے بڑی ہمدر دی کا اظهاركيا - چرت كى بات تويىتھى كەبرطانىيكاسفارت خانە حيدرآ باد كے خلاف كام كرر ہاتھا اور حكومت ہند کی مد دمیں لگا ہوا تھا۔وزیراعظم کلمینٹ اٹلی اپنی مفادات کے خاطر ہندوستان سے دوستانہ تعلقات بڑھانے میں لگے ہوئے تھے شائداس لئے وہ حیدرآ باد کے خلاف تھے حالاں کہ نظام نے انگریزوں کی ہر لحاظ سے مدد کی تھی لیکن اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ۔مسٹر چرچل نے لا بین علی سے بڑی ہمدردی كااظهاركيااوران كى مدد كاوعده كيا\_

ان تمام سے مایوی کے بعد حق وانصاف کی بھیک مانگئے کے لئے صرف اقوام متحدہ باقی رہ گیا تھا۔اگست ۴۸۸ء میں اس معاملہ کواقوام متحدہ سے رجوع کرنا طے بایا۔ مانکٹن سے مشورہ کیا گیا جنوں نے رائے دی کہ حیدرآ باداقوام متحدہ کا ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی اقوام متحدہ کے دستورفقرہ ۳۵۹ جنوں نے رائے دی کہ حیدرآ باداقوام متحدہ کا ممبر نہ ہوتے ہوئے بھی اقوام متحدہ کے دستورفقرہ ۴۵۵ کی سرکردگی میں کیے دی گونسل میں لے جاسکتا ہے ۔علی یاور جنگ نے مقدمہ تیار کیا۔معین نواز جنگ کی سرکردگی میں وفد بنایا گیا۔معین نواز جنگ شیام سندر کے ساتھ ۱۰ ارتمبر کراچی پنچے اور وہاں سے بیوفند پیرس روانہ ہوا جہاں سے بیوفند پیرس روانہ مواجہاں سے بیوفند کی دستخط سے مقدمہ دائر کیا گیا۔تاہم نظام کو سکیورٹی کونسل سے فوری اقدامات کی تو قعات نہ تھیں۔

ان حالات میں ہندوستان کا فو جی حملہ کسی وقت بھی ممکن تھا۔ ایسے میں جو بھی فوجی طاقت تھی

اسے اکٹھا کرنے اور مزید طاقت بڑھانے کے اقد امات کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔معاہدہ انظام جاریہ کے منسلکہ (Collateral Letter) میں بیر گنجائش تھی کہ حکومت ہند حیدرآ باد کی ضرورت کے مطابق اسلحہ سیلائی نہ کرے تو حیدرآ با د کواختیار تھا کہ وہ کہیں ہے بھی اسلحہ حاصل کرے۔ باد جو دمطالبہ کے جب حکومت ہند نے اسلحہ سپلائی نہیں کئے تو منسلکہ گنجائش سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اسلحہ باہر سے خریدنا طے پایا۔میرنواز جنگ ایجنٹ جزل حیدرآ بادمتعیند لندن نے اطلاع دی کہوہ اسلحہ تو فراہم كريكتے ہيں مگراس كى پرواز كاانتظام كياجائے۔چنانچەا يك منصوبہ بنايا گياجس كونظام نے بڑے غورو فکر کے بعد منظور کیا اوراس مقصد کے لئے (۳۰ )ملین اسٹر لنگ بونڈ کی خطیر رقم بھی منظور کی ۔ایجنٹ جزل لندن کےسپر دیپے کام سونیا گیا مگر مختلف دشواریوں کی وجہ سےاسلحہ لے جانے میں دقت پیش آر ہی تھی ۔اسی دوران آسٹریلیا کے ایک یائیلٹ سڈنی کاٹن جس نے برٹش قومیت اختیار کر لی تھی لا یق علی سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ حیدرآ باد ہے روغن نیج لے جائے گا اور باہر سے ضروری اشیاء حیدرآ بادنتقل کرے گا۔مزیدمختاط انداز میں کہا کہ وہ اسلحہ اور دفاعی ساز وسامان بہآ سانی منتقل کرسکتا ہے۔سڈنی کاٹن کے بارے میں ایجنٹ جزل لندن سے اطمینان حاصل کر لینے کے بعد ضروری اشیاء،اسلحداور دفاعی ساز وسامان منتقل کرنے کا کام ایک معاہدہ کے ذریعیرسٹرنی کاٹن کےحوالے کیا گیا۔معاہدہ بڑاڈ صیلاڈ ھالاتھا۔روز (۴) ٹرپ کرنا ہررونڈٹرپ کا معاوضہ (+۵) ہزاررو پے تھااور ا یک مقررہ مدت میں پروازیں کھمل کرنا تھا۔موقعہ سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہوئے اورا گرکسی وقت اس کا مطالبہ پورا نہ ہوتو رکاوٹیں پیدا کرتا اور راز دں کو افشاء کرنے کی دھمکی ویتا۔ ایجنٹ جز ل یا کستان کواس کام کی ذمہ داری سونیی گئی تھی جھوں نے سٹرنی کاٹن کے ناز سہتے ہوئے پیکام بڑی خوبی سے انجام دیا۔ یہ پائیلٹ خفیہ انداز میں ہندوستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے حیررا باد کے ہوائی اڈہ تک پروازیں بھرنے لگا۔ضرورت کا سامان ، دوائیں اوراسلحہ منتقل ہونے لگے۔اسلحہ میں ۳۰ میں رائفلیں اوراسٹن گنس تھیں ۔ بیاسلحہسرحد کے بعض علاقوں میں بڑے کارآ مد ہوئے اورسرحد ی حالات پہلے کے مقابل میں بدلنے لگے لیکن ایسے نہیں کہ ہندوستان کے مقابلے کھڑے ہو تکیں۔ اس سے پچھ طاقت میں اضافہ ہوسکا ۔اہم ضروری اشیاء ، دوا کیں ، اکسر بے فلم ، بچوں کی غذا کیں وغيره كى جوسخت قلت محسوس كى جار ہى تھى اس ميں كمى ہو كى \_ سخت معاثی تا کہ بندی اور سرحدی حملوں کی وجہ سے و نیا کی رائے عامہ ہندوستان کے فال ہوگئ تھی ۔ نہروکواس کی بودی قرتھی ۔ ہندوستان کی وزارت دونظریات کے تحت منظسم تھی ۔ ایک گروپ جو جواہر لال نہرو کے ساتی تھا عالمی رائے عامہ اور کھلی جارجیت کے ارتکاب کے بعد ہونے والے بین الاقوامی اثرات سے خوب واقف تھا اس لئے حملہ سے گریز چاہتا تھا۔ دوسرا گروپ جس کی رہنمائی سردار پٹیل کرر ہے جھے فوری حملہ کے ذرایعہ مسئلہ کاحل چاہتا تھا۔ سردار پٹیل کونے قو عالمی رائے عامہ کی فارتھی اور کا ندھی جی کو اہمیت و سے تھے ۔ وہ اس ذہمن کے حال سے کہ ہندوستان کے صدیوں پرانے طور طریق اور گاندھی جی کی اہمیہ کی تعلیمات نے ہندوستانیوں کو مرعوب ذہمن بنادیا اور جگہو یا نصالے ستوں سے حروم کیا ہے ۔ حیدر آباد کی فتح مرعو بیت و ختم کرنے اور جنگہو یا نصالے حیوں کے اُم اُس کے مالی میں مد و معاون ہوگی ۔ نیز خراب معاشی حالات اور شمیر میں ناکامی کی وجہ سے ہندوستان کا جومقام متاثر ہوا ہے حیدر آباد پر فتح کے ذرایعہ اس کی تابانی کی جاسکے گی ۔ سردار پٹیل کے ہندوستان کا جومقام متاثر ہوا ہے حیدر آباد پر فتح کے ذرایعہ اس کی تابانی کی جاسکے گی ۔ سردار پٹیل کی مامنے نہرویا کی اور کامد مقابل ہو نادشوار تھا۔ اس کی ظلے سے مدیقینی ہو گیں تھا۔

آخری اُمید پاکستان سے تھی۔ جن آئی مرتبہ ہد چیئے سے کہ دیدرآ باد پرصدی صورت میں پاکستان تماشائی نہیں رہ سکتا ۔ پاکستان کی مدد کر سکت ہے جانے کے لئے یہ کام مشتاق احمد خان ایجنٹ بھڑل پاکستان کوسونیا گیا۔ مشتاق احمد خان کااصر ارتھا کہ حوالت کے تیزی سے بدلنے کی وجہ سے بھڑل پاکستان آئیں اور یہ پہتے چیالا ئیں کہ موجود و حوالات میں پاکستان آئیں کرسکت ہے؟ الایق علی الاق علی پاکستان آئیں اور یہ پہتے چیالا ئیں کہ موجود و حوالات میں پاکستان کی کرسکت ہے؟ الایق علی الاق علی باکستان آئیں اور یہ پہتے جیالا ئیں کہ موجود و حوالی اور کہ نہتے جہاں سند نی کار آن ان کا منتظم تھے۔ فوری کرا چی روانہ ہوئے اور کر مجر کرا چی کرا تھی الداد میں بیان سے کار کہ اور میں سے بازی تو میں اور بہ جدر آباد اور شمیہ سرصد پہتیں ۔ جب الایت علی نو و یہ اور دب ہے بزی تعداد مورت میں پاکستان حیورآ باد اور شمیہ سرصد پہتیں ۔ جب الایت علی نے در یافت کی کہوسک مورت میں پاکستان حیورآ باد اور شمیہ سرصد پہتیں ۔ جب الایت علی سنت ہو اس کا جواب سے بوانہ کی کہوسک مورت میں پاکستان حیورآ باد اور شمیہ سرصد ہو ہوں ہو ہو ہوں ہو تہ ہوں ہو سکت ہو سکت ہو ہوں کی تبدیہ ہوں ہو ہو ہوں ہوں ہو ہوں جانے میں میں بیا جواب ہو گا کرا عظم میں دے ہوں کے دوری کو بید کے ایک روانہ ہو کے کہا کہوا ہو کے دوری کو بید سے براہ میں ہو کہا کہوا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہوں ہوں وقت و مینہ میں معلی ہیں ہو کہ کہوں کو بید کے لئے روانہ ہو کے قائد کا کہوا ہو گئی کرونہ کی کہوں ہوں ہو تہ وہیئے میں معلی ہوں ہونے کی کوبید کے لئے روانہ ہو کئی کہوا ہوں کی کہوا ہو کہوں کی کہوا ہو کہوں کی کہوا ہو کہوں کی کہوا ہوں کی کوبید کے لئے روانہ ہو کئی کا کہوا ہو کہوں کا کہوا ہو کہوں کی کہوا کہوں کیا گئی کوبید کے لئے روانہ ہو کئی کہوا کہوں کی کھور کے کہوں کوبید کے کہوں کی کہوا کہوں کیا گئی کوبید کے کہوں کی کوبید کے کئی کوبی کیا گئی کوبید کے کئی کوبید کی کوبید کے کئی کوبید کیا گئی کوبید کیا گئی کوبید کے کئی کوبید کے کئی کوبید کیا گئی کوبید کے کئی کوبید کی کوبید کیا گئی کوبید کی کئی کوبید کیا گئی کی کئی کئی کوبید کی کوبید کی کئی کئی کئی کئی کئی کوبید کی کئی کئی کوبید کے

جہاں انھوں نے قائداعظم کو سخت علیل پایا ۔ انھیں انجکشن دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نیم عثی کی حالت میں تھے ۔اس وقت دن کے (۱۱) بجے تھے ۔اٹھیں بتایا گیا کہ انجکشن کے تین گھنٹے بعد حالت سدهرسکتی ہےا نظار کرتے رہے کہ ہوش آئے تو بات کریں۔ تین گھنٹے بعد بھی ہوش نہ آیا۔اس نیم غثی کی حالت میں بھی لایق علی کے آنے کی اطلاع دی گئی تو خرابی حالت کے باوجودا ٹکلیوں سے اشارہ کیا۔ جار بجے تک بھی ہوشنہیں آیا۔ چوں کہ حیدرآ بادفوری واپس ہونا تھااسی لئے وہ کوئید سے سید ھے غلام محمد کے گھر واپس ہوئے ۔غلام محمد اور لیافت علی خال سے سرسری بات کی ۔لیافت علی خان کواسی روز شام میں امر کیکی سفیر کے گھر دعوت تھی ۔ سیاسی صور تحال کچھالیی تھی کہ وہ اس دعوت کو ترک کرتے تو غیرضروری پیش قیاسیاں شروع ہوجا تیں اس لئے جلد واپسی کے وعدہ سے لیافت علی اورغلام محمداس دعوت میں چلے گئے ۔کافی دیر ہوگئی تو بے چینی بڑھنے گئی ۔رات (۱۱) بجے بیراصحاب ظفر اللّٰدخان وزیرخارجہ یا کتان کے ساتھ پہنچے ۔ کافی طویل گفتگور ہی ۔ ظفر اللّٰہ خان نے سکیورٹی کونسل میں مدد کرنے کاوعدہ کیااور تو قع ظاہری کے سکیورٹی کونسل بلا تا خیر مدا خلت کرے گی۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے مطابق حملہ ۲۰ راور ۲۳ رستمبر کے درمیان متوقع تھا۔ان حالات میں جب ان سے پوچھا گیا کہ تملہ کی صورت میں پاکتان کیامد د کرسکتا ہے تو جواب یہی ملاکہ اس کا جواب قائد اعظم ہی وے سکتے ہیں ۔ کوئی واضح جواب نہ ملنے کی وجہ سے سخت مایوس ہو گئے ۔ رات دیر گئے کرا جی ہوائی اڈہ سے نکل کر ۸ رتمبر ۴۸ء کی صبح کی اولین ساعتوں میں بے نیل ومرام حیدرآ باد کے ایر پورٹ پر پہنچے اور تین گھنٹے سفر کے بعد جب گھر لوٹے تو ان کے لئے کے ۔ یم منتی کا فون تھااوروہ لایق علی کورات میں دعوت پرمدعو کررہے تھے۔لایق علی نے دعوت قبول کی کیکن کسی بعد کی تاریخ برینش ، لایق علی کے گھومنے پرنگرانی رکھے ہوئے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کررہے ہیں ۔ کچھ آ رام کے بعد نظام سے ملاقات کی جو مابوسیوں کے ماتم کے سوا کی خیبیں تھی۔

ایک طرف نظام نے حالات سے خود کو باخبر رکھنے میں کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھا تھا۔ بار ہاوہ نوئ کے کمانڈور العیدروس کوطلب کرتے رہے اور فوجی صلاحیتوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسری طرف جزل العیدروس نظام اور لایق علی کومسلسل دھو کہ میں رکھرے تھے اور یقین دلارہے تھے کہ فوج کی جوبھی طاقت ہے وہ کم از کم تین ماہ تک ہندوستان کی فوج کورو کے رکھنے کے قابل ہے۔ لا یق علی متفق نہ تھے اور سجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ چھ ہفتہ تک حیدرآ باد میں ہندوستانی فوج کے داخلے کورو کا جاسکتا تھا اور اتنی مدت کافی ہے سکیورٹی کونسل کی فوری مداخلت کرنے اور دنیا کی رائے عامہ پراٹر انداز ہونے کے لئے۔

نظام نے ۹ رستمبر کواکی بار پھر گورنر جزل راجگو پال چاری سے اپیل کی کہ اپناا ثر ورسوخ استعال کریں حیدرآ باد کے نقطۂ نظر کو لمحوظ رکھتے ہوئے سمجھوتے کی کوئی نہ کوئی صورت نکالیں تا کہ دونوں امن وسکون سے رہ سکیں ۔ گورنر جزل نے ۱۰ رستمبر کو ہندوستان کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ہٹدوستانی فوج کو پائے تخت حیدرآ باد میں رکھنے کے علاوہ وہ سب مطالبات مان جا کیں جو حکومت ہند کرر ہی ہے ایسے میں کوئی صورت نکل سکتی ہے۔

۱۰۱اور ۱۱ رحمبر کی درمیانی رات کے آخری حصہ میں پولیس چیف نے لا یق علی کو قائد اعظم کے انتقال کی خبر دی ۔ لا یق علی کچھ دیر کے لئے سکتہ میں آگئے ۔ پورا حیدر آبادغم میں ڈوب گیا۔ دوسر بے دن تعطیل کا اعلان کیا گیا اور ۱۱ رسمبر کومکہ مسجد میں غائبانہ نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں نظام، لا یق علی اور ایک بڑے مجمع نے شرکت کی ۔ اس طرح پاکتان سے رہی سہی تو قع ختم ہوگئی۔

یہ اندیشے بڑھ گئے کہ قائد اعظم کی موت سے فائدہ اُٹھا کر مقررہ وقت سے پہلے ہی حملہ کیا جائے گا۔اب نظام اورلایق علی کی تو جہنو جی انتظامات کی طرف مبذول ہوگئی۔

### كمزورفوج - بےاعتبارلیڈر

ایسے نازک موقعہ پر جب کہ صرف محاذ آرائی باقی تھی اس وقت لا این علی نے جب نوبی انتظامات کا بغور جائزہ لیا تو ان کے جسم پر رونگھٹے کھڑے ہوگئے ۔ نظام ، فوجی کمانڈر حبیب احمر العیدروس سے مسلسل ربط رکھے ہوئے تھے اور لا این علی کا بھی ربط تھا۔ جب بھی کمانڈر سے دریافت کیا گیا تو یہی یقین دہانی کرائی گئی کہ حیدرآ باد کی فوج اس قابل ہے کہ تین ماہ تک حکومت ہند کی فوج کو حیدرآ بادمیں داخل ہونے سے روک سکتی ہے۔ لا این علی جمھتے تھے کہ چھ ہفتہ تک فوج مدافعت کر سکتی ہے اور بیدمت کا فی ہے سکیورٹی کونسل کومداخلت کرنے کے لئے۔

لے زوال حیدرآباد کی ان کہی داستان صفحہ ۱۴۷۹ و ۲۰۷ تا ۲۱۰

بعد کوئی ایساسینیر عہد بدارموجوز نہیں تھا کہ ذمہ داری سونپی جائے چوں کہ العید وی نے اپنی کمانڈری
کے دوران بڑی چالا کی سے سینیر عہد بداروں کو بدل بدل کر کے خود ناگزیر بن کر باقی رہنے کی
کوششیں کیس مرف نواب چھتاری نے آھیں پہچانا تھا اور وہ اسے تبدیل کرنا چاہتے تھے لیکن
ریمڈنٹ کی مخالفت کی وجہ سے وہ بیا قدام نہیں کر سکے حداتو یہ وئی کہ تملہ کے دوہ فقہ قبل ایک بھارتی
برگیڈیر کو جذبہ خیر سگالی کے نام پرائے نمور چوں کا معائد کروایا تھا اوراسی دوران بیگم عیدروس کو کے۔
برگیڈیر کو جذبہ خیر سگالی کے نام پرائے نمور چوں کا معائد کروایا تھا اوراسی دوران بیگم عیدروس کو کے۔
بم منتی کی سفارش پر بمبئی میں وی ۔ آئی ۔ پی کی میز بانی سے نوازا گیا تھا۔ حیدرآ باد کے انگریز چیف
آف اسٹاف نے برطانوی ہائی کمیشن کی ہدایت پر حیدرآ باد پر حملہ کے پچھ دن پہلے استعظی دے دیا تھا تو
حیدرآ بادی فوج اس ماہر کی رہبری سے محروم ہوگئ تھی۔

نظام اور لا یق علی نے بغیر کسی جائزہ اور تحقیق کے العیدروس پر کامل اعتاد کیا تھا۔ اس کی وجہ العیدروس کی قاسم رضوی سے رشتہ داری ہو علق ہے۔ لا یق علی اور ان کی وزراء کی کونسل کی سیسب سے بڑی غیر ذمہ داری تھی کہ کمانڈر، دفاعی طاقت، فوجی انتظامات جیسے اُمور پر نہ تو ابتداء سے تو جہ دک اور نہ واقفیت حاصل کی مے رف العیدروس پر بھروسہ رکھ کرمطمئن ہوگئے جب کہ اس نے دھو کہ دینے کی روش اختیار کی تھی۔

قائداعظم کے انقال سے قبل حیدرآ باد کے مشرقی سرحدی علاقہ منی گلا زمین داری (Manigala Zamindari) پر جوشلع نلکنڈ ہ کے کوڈاڈ تعلقہ کی سرحد پر واقع ہے حکومت ہند کی فوج حملہ کر کے قابض ہوئی اور سرحد کے اندر پچاس میل تک ٹینک کے ساتھ گھس آئی مگر حیدرآ بادی فوج نے پچھ مدافعت نہیں کی تو حیدرآ بادمیں ہنگامہ کھڑ اہو گیا۔ وزراء کی کونسل میں تفصیلی جائزہ لیا گیا اور جب کما نڈرالعیدروس سے مدافعت نہ کرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو اطمینان بخش جواب نہل سکا۔ سخت وارنگ دی گئی فوجی کما نڈرکی نا اہلی ای وقت ظاہر ہوگئی تھی۔

قا کداعظم کے انتقال کے بعد حیدرآ باد پر حملہ کی جلد توقع تھی۔ اُس وقت فوجی کمان کے ہیڈ کوارٹر جاکر جب لا بی علی نے جائزہ لیا تو اُھیں بڑی مایوسی ہوئی ۔ فوج کی تعداد میں شدید کی ، بڑی تو پول کی قلت ، خاص کر ٹینک مارگرانے والی تو پول کی بڑی کمی تھی جب کہ سرحدوں کے اطراف مینئس بڑے پیانہ پر حملے کے لئے موجود تھے۔ وائرلس کا صبحے انتظام نہ تھا اور پورے فوجی یونٹس کا

وائرلس سے ربط نہ تھا۔ اسلحہ اور بھاری اسلحہ کی شدید کی تھی۔ صرف ۱۳۰۳ اور اسٹن گن رائفلس سے فوج لیس تھی۔ دبابیشکن سرنگول (Anti Tank Mines) کی بڑی کمی تھی۔ ہوائی جملے کورو کنے اور جوابی ہوائی حملے کرنے کا ساز و سامان نہ تھا۔ سب سے جیرت کی بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو حیر آباد کو بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو حیر آباد کو بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو حیر آباد کو بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو حیر آباد کو بات تو بیتھی کہ کما نڈر کو نہ تو ہوا ہوا کہ تھا جو کو جہ کے لئے ہم ہوتا ہے۔ اس نے سب چیزیں اپنے ماتحتین پر چھوڑ رکھی تھی اور بڑا مطمئن اور مسر ورتھا کہ ہندوستان کا شدید حملہ اس کے لئے بچھنیں ہے۔ لا بی علی کو ان کی ناا بلی اور کارکر دگی مشکوک نظر آئی تو نظام کو تو جہ دلائی۔ نظام نے کما نڈر کو فوری علیمہ و کرنے سے اتفاق کر لیا لیکن بعد الاش کے کوئی موزوں نہیں تجھی گئی۔ نظام، تلاش کے کوئی موزوں نہیں تجھی گئی۔ نظام، تا یہ تعلی اور ان کی کا بینہ کواس غفلت کی قیمت چکائی پڑی جوافسوس ناک ہے۔

قا کداعظم کی غائبانہ نماز جنازہ کے بعد لا ایق علی سے قاسم رضوی کی ملا قات ہوئی ۔ لا ایق علی نے کہا کہ اب حکومت ہند کے وقت سے پہلے حملے کا خدشہ ہے۔ جواب ملا کہ جتنا جلد ہوا چھا ہے وہ اوران کے رضا کارتیار ہیں۔ یہوش مندی سے عاری جذبا تیت تھی۔

 تھے سندر آباد چھاونی میں تلف کئے جانے لگے۔ بیٹم پیٹ میں ایک بڑی برین گن فیا کئری تھی جے برطانوی حکومت فروخت کرنا چاہتی تھی۔ اسلحہ ٹینکس اور گن فیا کئری وغیرہ سب چند کروڑی بات تھی لیکن اس وقت کے صدر اعظم سرمرز المعیل نے نہیں خریدا اور جب توجہ دلائی گئی تو کہا'' ہمیں جنگ کس سے کرنا ہے' ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ہند کے خلاف حیدر آبادی فوجی طاقت متحکم رہے۔ جب لا یق علی نے وز ارت سنجالی تا خیر سے تھی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وز ارت سنجالی تا خیر سے تھی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وز ارت سنجالی تا خیر سے تھی اضوں نے اسلحہ سازی کے تین کارخانے وزرجن رائفلس تیار ہونے لگیں۔ جنگ شروع ہونے تک بہ مشکل ڈیڑھ ہزار رائفلیں بنیں جو رہن رائفلس تیار ہونے لگیں۔ دوسرا کارخانہ رسالہ جوش خیریت آباد میں تھا جواشین گن اور کارتوس کے بیتل کے خول بنا تا تھا۔ قریب تین ہزارگن اس کارخانہ میں تیار کئے گئے ۔ تیسرا کارخانہ قادر باغ فرسٹ لانسرز میں تھا جہاں رائفلس کے کارتوس کا مسالحہ بنایا جاتا تھا۔ حملے تک وقت اتنا کم تھا کہ کوئی قابل کھا خاور اہم اسلحہ تیارنہ ہوسکا۔

تقسیم ہند کے بعد سے حملہ تک حیدرآ بادفوج کی طاقت حسب ذیل تھی:

- (۱) با قاعدہ تربیت یافتہ نوج کی تعداد (۲۲) ہزارجس کے پاس جدیدترین اسلحہ، (۲۵) پونڈکی بھاری تو پیں اور (۳) بکتر بندر تمنٹس تھیں۔
- (۲) بے قاعدہ فوج (۱۰) ہزار جن میں سے (۲۵) فیصد ملکے ہتھیاراور باقی کے پاس مزل لوڈنگ بندوقیں تھیں۔
- (۳) عرب فوج کی تعداد (۱۰) ہزار اور ان کے پاس بھی بے قاعدہ فوج کی طرح ملکے ہتھیار اور مزل لوڈنگ بندوقیں تھیں۔
- (۴) پولیس اور تسلم فورس کی تعداد (۱۰) ہزارتھی جن کے پاس جدید ترین رائفلس اور اسٹن گن تھ
- (۵) رضا کاروں کی تعداد (۲) لا کھ سے متجاوز تھی جن میں سے صرف (۲۰) فیصد راکفلوں، بندوقوں اور پستولوں سے لیس تھے اور باتی نیز ہے، تلوار اور مزل لوڈ نگ گن رکھتے تھے۔ عرب فوج خزانوں کی حفاظت کے لئے متعین تھی۔ پولیس اور کسٹمس فورسس سے جنگی کام

حیدرآ بادی فوجی طاقت بڑھانے میں وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی کہ شدید ضرورت تھی۔
خاص کر نظام اور ان کے صدور اعظم غفلت مجر مانہ کے مرتکب ہوئے ۔ نواب چھتاری اور خاص کر
مرز االمعیل کا دور دفاعی امور پر فیصلہ سازی کے لئے اہمیت رکھتا تھا۔ نواب چھتاری چاہتے تو بہت
مجھ ہوسکتا تھا۔ سرمرز المعیل ، حکومت ہند کے موافق الذہن ہونے کی وجہ سے فوجی طاقت کے
اضافہ کے لئے اہم موقعوں سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ آخر دور میں لایق علی نے اس جانب پچھ کام کیا
لیمن کوئی قابل کھا ظوفوجی طاقت میں اضافہ ہوا۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری تو انیاں سمجھوتے کے لئے بحث ومباحث ، حق اور قانونی داؤج

پر صرف کی گئیں اور رزم آرائی سے بیخنے کی کوشش کی گئی۔ سمجھونہ ہی ان کے پیش نظر تھا۔ حکومت ہند اس کم زوری سے واقف ہو چکی تھی اس لئے اس نے حید رآباد کو اس میں اُلجھائے رکھا۔

باوجود کمزور نو جی طاقت کے لایق علی کا بیا ندازہ صحیح تھا کہ پچھ ہفتوں تک مدافعت کی جاسکتی تھی چوں کہ فوج میں جوش اور بہا دری موجود ہے۔ اسی لئے جنگ کو پچھ ہفتوں تک طوالت دے کر سکیورٹی کونسل کی مداخلت کے لئے کوشش کی گئی۔ لیکن العیدروس کی ناا بلی اور بے وفائی مقصد کے حصول میں مانع رہی۔

نہیں لیا جاسکتا تھا چوں کہ آھیں جنگ کی تربیت نہیں تھی۔البتہ (۷) ہزار سرحدی پٹھانوں کو جنگ کے وقت بلایا گیا تھا جوسر حدات پر جنگ میں رہے۔اس طرح سے قریب (۴۰۰) ہزار بشمول (۷) ہزار پٹھانوں کی فوج تھی جو جنگ کے کام آ سکتی تھی۔اس کے پاس نہ ہوائی حملہ اور ہوائی حملہ کے دفاع کے انتظامات تھے۔نہ ٹینک تھے نہ اپنٹی ٹینک اور نہ اپنٹی ایرکرافٹ اسلحہ تھا۔

رضا کار فوجی کارروائی کے قابل نہ تھے اور نہ آخیں جنگی تربیت تھی جو جنگ کے دوران کام آسکتی تھی ۔ البتہ ان سے امن وامان کا کام لیا جاسکتا تھا۔ بیر ضا کار فوج کے تحت نہیں تھے بلکہ قاسم رضوی کی راست کمانڈ میں کام کرتے تھے۔ جوش جہا د سے معمور سرحدات پر بڑی تعداد میں وطن کو بچانے کی خاطر نکل پڑے تھے۔

اس کے برخلاف ہندوستان کے بیاس تین لاکھ کی بہترین تربیت یافتہ زمینی اور ہوائی فوج تھی ۔ طیاروں ، بکتر بندگاڑیوں ، تو پوں اور جدید ترین اسلحہ سے مسلح فوج تھی جس کی بڑی تعداد حیدراً باد پر حملے کے لئے جھونک دی گئتھی ۔

کی اگریز جرنیل نے العیدروس کی تعریف کے بل باندھتے ہوئے کہاتھا کہ معمولی ہی فوج کے کہاتھا کہ معمولی ہی فوج کے کہاتھا کہ معمولی ہوئے کے بھائی الکہ کربھی وہ بڑی ہی بڑی فوج کا مقابلہ کرسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اور قاسم رضوی کے رشتہ کے بھائی ہونے کے ناطے بڑااعتا دقائم ہوگیا تھا۔ جب کہ برطانیہ اور ہندوستان کی فوج بھی اس سے خوش نہیں تھی۔ خوب واقف سے کہ بینالل اور نا قابل بھروسے فوجی ہے۔ حیدرا آباد کی فوج بھی اس سے خوش نہیں تھی۔ ما تحتین کوڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ایک عادت تھی اور صرف تھم چلا ناجا نیا تھا۔ سوشیل سرکلس میں گھومنا اور حالت نشہ میں رازوں کا افشاء کرنے کی عادت تھی۔ اس کی بیوی یہودن تھی۔ بعض ذرائع کے مطابق حیدرا آباد کی فوج کی تعداد اور فوج کے سارے رازاسی خاتون کے ذریعہ ہندوستانی فوج کی مطابق حیدرا آباد کی فوج کی تعداد اور فوج کے سارے رازاسی خاتون کے ذریعہ ہندوستانی فوج کی بیانات کے ذریعہ حیدرا آباد کی فوجی طافت کا بڑا چرچا ہور ہا تھا جب کہ نہ تو جنگی طیارہ تھا اور نہ ہوائی حملے کورو کئے کی تو بین تھیں۔ قاسم رضوی اور ان کے حلقوں نے غیرضروری تشہیر کی کہ بچاس بمبار کی طیاروں کا ایر بورن ڈلویزن (Air Borne Division) حیدرا آباد کی جانب سے پاکستان میں رکھ

گئے ہیں جو ضرورت پڑنے پراحما آباداور بمبئی پرحملہ اور ہوں گے۔

#### مندوستان كافوجي حمله اور حيدرآ بادكاسقوط

مذاکرات اور سمجھوتے کی تمام کوششوں کے اختیام کے بعد جوراستہ رہ گیاتھا وہ فوجی تملہ اور اس کی مدافعت تھا۔ ہندوستان چاہتا بہی تھا کہ اگر حیدرا باد ہندوستان کی مرضی کے مطابق الحاق نہ کر ہے تو تملہ کے ذریعہ اسے زیر کرلیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ فوجی تیاری کا آغاز فیر وری ۱۹۴۸ء سے ہی کر دیا گیاتھا جب کہ ہندوستان کی جنوبی کمانڈ کے جزل آفسر کمانڈ کو حیدرا آباد پر فوجی تملہ کے منصوبہ کی تیاری کے احکام دیے گئے تھے۔ منصوبہ بندی مارچ ۱۹۴۸ء تک مکمل کرلی گئ اور فوج کو حیدرا آباد کی تیاری کے اطراف متعین کر کے جزیات اور دیگر تفصیلات کی تکمیل میں مشغول رکھا گیا۔ فوجی تملہ کا ایک دوبار خود ماونٹ بیٹن نے سمجھوتے کے گفتگو کے دوران صاف صاف اشارہ دیا تھا اور کہا تھا کہ فوج حیدرا آباد کی سرحد کے اطراف متعین کردی گئی ہے جو تین گھنٹوں کے اندر سرحدوں میں داخل فوج حیدرا آباد کی سرحد کے اطراف متعین کردی گئی ہے جو تین گھنٹوں کے اندر سرحدوں میں داخل موسکتی ہو جائے گی اور شدید بدجانی و مالی نقصان ہوگا۔ جملہ کے لئے مندر جہنوعیت کی فوج کا انتخاب کیا گیا تھا۔

- (۱) ایک بکتر بند بر گیڈجس میں'' پونا ہارس'' تیسری کیولری اور سقرویں ڈوگرہ رجنٹ کی نویں بٹالین ۔
  - (۲) ساتویںانفنٹری برگیڈجس میں تین انفنٹری بٹالین تھے
    - (۳۰) نویںانفنٹری ٹالین جن میں تین انفنٹری بٹالین تھے
      - (۴) مزیدتین انفنٹری بٹالین
  - ۵) فیلڈ آرٹیلری کے تین رجمنٹ بشمول ایک اینٹی ٹینک رجمنٹ
    - (۲) اٹھارویں کیولری کاایکٹروپ
    - (۷) ایک بکتر بند ڈویژن (HQI)معدایک بکتر بند بر گیڈ

میجر جز ل جے ۔ ین ۔ چود هری کوڈویژن کی کمانڈوی گئی تھی اور برگیڈیرڈی ۔ ایس ۔ ورما کو بہتر بند برگیڈی کمانڈوی گئی تھی ۔ ابتداء میں دومجاذ کھو لنے کامنصوبہ تھا ایک شولا پور کی جانب سے جو برا مجاذ تھا دوسرا و جے واڑہ کی جانب سے نبتنا چھوٹا مجاذ تھا ۔ حیدر آبادی پنجنے کے لئے یہ دومجاذ قریب ترین تھے لیکن جملہ کے وقت قریب چھوٹے بڑے (۲۲) مجاذ حیدر آباد کے اطراف کھولے گئے تھے۔ وقع کی صحیح تعداد کا تو علم نہ ہوسکالیکن یہ (۲۰) اور (۲۰) ہزار کے بڑھی ۔ فوج کوئین حصوں میں فوج کی سیح تعداد کا تو علم نہ ہوسکالیکن یہ (۲۰) اور (۲۰) ہزار کے بڑھی ۔ فوج کوئین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ۔ (۱) اقدامی فوج (Strike Force) انہدا می فوج (Sward Force) ایک مخفوظ فوج ((۲۰) (کا نہدا می فوج (کنے کے لئے قاتل فوج ((۷۰ جملہ تھالیکن دنیا کی آئے میں دھول جھو تکنے کے لئے اس کو پولیس ایکشن کانام دیا گیا تھا۔

حیدرآ بادی کمانڈ کے مطابق سیخیال تھا کہ حملہ ۲۰ رستمبر سے قبل نہ ہوگا اور پاکستانی ذرائج کے مطابق حملہ ۲۰ راور ۲۳ رستمبر کے درمیان حملہ کی اطلاع تھی۔ جزل چودھری کے ایک مضمون کے مطابق حملہ ااسم ستمبر کو طے پایا لیمن حیدرآ باد کی فوج کو دھو کہ میں رکھنے کے لئے ۱۵ رستمبر کا اعلان کیا گیا ۔ غالبًا قائد اعظم کے انتقال کی وجہ سے تاخیر کر کے ۱۳ رستمبر کو جملہ کیا گیا۔ شولا پور کی جانب سے ملدرگ کے کا دونوں محاذ پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا اس کے بعد و سے واڑہ کی جانب سے دوسرا بڑا حملہ شروع ہوا۔ ان دونوں محاذ وں پر قریب (۲۵) ہزار فوج اور (۲۰) شرمن ٹینک کو بمبار طیاروں کی مدد حاصل تھی ۔ ویگر حملے جو محلف محاذ وں سے شروع کئے گئے تھے وہ استے شدید نہ تھے۔ اس فوجی حملہ کی تفصیل اور جزل العیدروس کی نااہیت اور سازش کردار کی تفصیل لا بین علی نے اپنی کتاب کیمیں کہ جو معلوماتی اور انکشافات سے پر (۲۲) ابواب پر مشتمل ہے ۔ جس کا اُردو ترجمہ کتاب '' سقو طے حیررآ باذ' علی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے جس حیررآ باذ' علی میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ (۲) کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ کو کا ملا ضمیمہ کا انتھارا نمین کیا جاتا ہے۔

ا سقوط حدر رآباد شائع كرده دارالاشاعت مجلس تغيير لمت حدر آباد صفحه ٩٥

ع ٹراجڈی آف حیر آباد (Trajedy of Hyd.)

س<sub>ع</sub> شائع كرده دارالاشاعت مجلس تغمير ملت حيدرآ باد

يه مله شال ہے اورنگ آباد ، پر بھنی ، عادل آباد ، جنوب میں را بچور ،منیر آباد ، جنوب مشرق میں و ہے واڑ ہ سے نلکنڈ ہ کی راہ اورمغرب میں شولا پور سے نلد رگ کی جانب تھا۔شولا پورنلدرگ کے محاذ برحملہ سب سے بڑااور اہم ترین تھااس کے بعد جنوب مشرق سے و جے واڑہ کی جانب سے نلگنڈ ہ محاذ کا حملہ تھا باقی حملے اوسط اور معمولی تھے۔مغربی سمت شولا پور کے محاذیر ہندوستانی فوج کی تیار یاں کافی عرصے سے جاری تھیں اور یہیں سے بڑے پیا نہ پر حیدرآ باد پر مملہ متوقع تھا۔ چنانچاس محاذ پر حیدرآ بادنے بھی دفاع کوزیا دہ منظم کیا تھا۔متوقع راستہ کے مطابق ہندوستان کی فوج بلدرگ کے درہ سے گذر کر حیدرآ باد کارُخ کرے گی ۔اس راستہ پر ایک بٹالین فوج چار (۲۵) پونڈی تویوں کے ساتھ مدافعت کے انتظامات تھے۔نلدرگ کے قریب ندی پر جو پل تھا اس کو گرانے کا دوسرا منصوبہ تھا۔ بل کے پنچے سرنگ ( ڈائنامیٹ ) نصب کئے گئے تھے۔ضرورت کے وقت صرف آگ لگانا(Fuse) باقی تھا۔ فوج جب اس راستہ کا رُخ کرے یا رُخ کرنے کے آثار پیدا ہوں تو بل کواڑا دیے کی ذمہ داری حیررآ بادی فوج کے ذمہ تھی ۔اس درہ اور بل کے بعد عثان آ بادتک کوئی مدافعتی ا نظام نہ تھا۔ دوسراا ہم مدافعتی مور چہ لاتو ریر تھا تا کہ فوج اس راستہ سے بیدر کا رُخ نہ کرے۔ تو قع کے مطابق حملہ درہ سے ہوا اور ہندوستان کی فوج جب حیدرآ باد کی فوج کے نشانہ میں آئی تو (۲۵) پونڈی تو پوں کے ذریعہ ٹینکوں کو اُڑا دیا گیا۔قریب آٹھ ٹینک تباہ ہوئے اوراچھی خاصی ہندوستانی فوج تباہ ہوئی ۔انداز ہ کےمطابق قریب چھ یا سات سوفو جی مارے گئے ۔تباہی کے ساتھ ہندوستانی فوج واپس ہوئی اوراس کا ایک حصہ دالم نامی مقام کے طرف موڑ دیا گیا جہاں سے فوج ہمنا آباد کا رُخ اختیار کر علی تھی۔ دالم پر کچھ دفا عی انتظام تھا تا کہ بڑھتی ہوئی فوج کی رفتار کورو کا جاسکے لیکن ہندوستانی فوج ہمنا آباد کی طرف بڑھنے کی بجائے دوسرا رُخ اختیار کرتے ہوئے کلیانی بیدرروڈ کی راہ لی جوحیدرآباد کے لئے غیرمتوقع اور پریشان کن تھی۔ ہندوستانی فوج بعد میں سہ پہر کے قریب نلدرگ پرپھر حملہ آ ور ہوئی اور ہوائی حملہ کے ذریعہ بلدرگ یونٹ کو تباہ کر دیا۔ بلدرگ کے بل کوصر ف ڈا کنامیٹ لگانا تھا تا کہ بل گرجائے اور ہندوستانی فوج اس جانب سے داخل ہونے نہ پائے۔ حيدرآ باد کی فوج اس معمو لی اورا ہم ترین کام کوانجام نیدد ہے تکی لیعنی مل کومنہدم نہ کرسکی اور ہندوستانی فوج کوآ سانی سے داخلہ دے دیا گیا۔فوج اس عظیم غلطی کی مرتکب ہوئی ۔اسی طرح سے شالی سرحد

TO BOMBAY 🛧 BOMBAY ANCE ARMYS IOURED COLUMNS IR FORCE INDIAN ARMIES MY UNITS EASTERN BASE ARABIAN SEA GAL

واردھا پر بھی الیی ہی شدیفکطی سرز د ہوئی ۔واردھا کے ریلوے برج پر سے ہندوستانی فوج داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس ملی کوبھی ڈائنامیٹ سے اُڑا دینے کے انتظامات کئے گئے تھے۔ ڈائنامیٹ لگایا گیا تھااورآ گ لگانے (Fuse) کا کام ایک ریلوے انجینئر کے حوالے تھا۔ یہ انجینئر یل ہے(۲)میل دور جا کرسوتا رہااوراس نے آگٹہیں لگائی نیتجاً ہندوستانی فوج دندناتے ہوئے آ سانی ہے داخل ہوگئی۔جنوب مشرقی محاذ ہے بھی پیش فندمی کی خبریں آ رہی تھیں۔ دیگرمحاذوں ہے بھی اطمینان بخش خبریں نتھیں ۔ان حالات میں لایت علی نے آرمی ہیڈ کوارٹر کا جب مزید جائز ہ لیا تو حیرت اورانسوس کی انتہا نہ رہی ۔آ رمی ہیڈ کواٹر پر وہ فوج کی پیش قندمی کا نقشہ اور انتظامات دیکھ کر حیرت زدہ ہوگئے کلیانی بیدرروڈ جیسااہم مقام جس پرسے ہندوستانی فوج بلدرگ کے بعد پیش قدى كررې تقى دەنقشە برموجودنىقى اورنە كمانلەراس سے داقف تھا۔ بىيىرك نئى بنا كى گئىقى اور كچھ ہى عرصة بل عوام کے لئے کھولی گئ تھی۔ ہندوستانی فوج اس سڑک سے واقف تھی اور ایبا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے لئے بنائی گئی تھی مواصلات کے لئے جوکوڈ استعال کئے جارہے تھے وہ وہ ہی قدیم تھے جو انگیزوں کے زمانہ سے حیلی کر ہے تھے جس سے حکومت ہند کی فوج واتف تھی اسی لئے ان کے سمجھنے میں اسے کوئی دشواری ندھی ۔میڈیکل سرویسس ،مواصلات ،فوج کوراثن پہنچانے ،اسلحہ، گولہ بارود اور دوسری اشیاء پہنچانے کا برا برا تنظام نہ تھا کوئی منصوبہ بندی نہ تھی ۔حملہ کے دو دن بعد کمانڈراپنے حواس کھو بیٹھا پر بیثان تھاا در کمان کرنے کے قابل نہ تھا۔ان حالات میں لایق علی آ رمی کمانڈ ہیڈ کواٹر میں بیٹے کرسارے انتظامات کرنے لگے اور کمانڈر لایق علی کے مشورہ اور رہنمائی کے بغیر کا منہیں کرنے لگا۔لایق علی کواس وقت اپنی غلطی کاشدیدا حساس ہوا کہ ہم نے اس نااہل اور سازشی کمانڈر پر غیر ضروری اور حد سے زیادہ اعتماد کیا۔ان ہی کے الفاظ میں:

"I felt that my place now on was in the control room of the Army Head Quarters. There was no time to accuse any one for the neglect or folly. The real folly had been committed in placing undue faith in the capacity of the army Commander. There was no redress for it now."

وجے واڑہ کے محاذ سے پیش قدمی کی خبریں آرہی تھیں مغربی محاذتو مایوں کن تھااسی طرح سے ہرمحاذ

سے مایوس کن خبریں آرہی تھیں۔ حیدرآبادی افواج مزاحت کی بجائے پیچے ہٹائی جارہی تھیں۔ العیدروس سے جب یو چھا جارہا تھا تو کہدرہا تھا کہ جنگی نقطہ نظر سے جنگ کے محاذ کو تحضر کیا جارہا ہے تاکہ شہر حیدرآباد کے قریب موثر مقابلہ کیا جا کر شکست دی جائے اس کئے فوجیس محاذ سے پیچے ہٹائی جارہی ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہندوستانی فوج سے مقابلہ ہوا ہندوستانی فوج کوشد ید نقصان ہوا اور سخت مزاحت ہوئی کیکن حیدرآبادی فوج کو گڑا یا ہی نہیں گیا۔ اس پانچ دن کی لڑائی میں فوجیوں کا جائی نقصان بہت کم رہا۔ حکومت ہند کے لگ بھگ آٹھ سوفوجی مارے جانے کی اطلاع تھی اور اس کے مماوی حیدرآباد کے فوجی بھی مارے گئے۔ تین دن بعد یعنی ۱۵ رستمبر تک جب حالات بہت نازک موسوق کی نیش کش کی۔ پاکستان کو بھی مورے گئے ۔ تین دن بعد یعنی ۱۵ رستمبر تک جب حالات بہت نازک ہوگئے تو لا بی علی نے جنگ بندی کی اپیل کی اور مناسب شراکط پرسلح کی پیش کش کی۔ پاکستان کو بھی گئے۔ فاموثی اختیار کی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ گئے۔ موثی اختیار کی اور پیش قدمی جاری رکھی۔

اس موقعہ پر رضا کاروں کے ایثار اور قربانیوں کا تذکرہ نہ کرنا احسان فراموثی ہوگی ۔ العیدروس نے ایک ہزاررضا کاروں کی مدد طلب کی تھی جو کسی خاص محاذ پر متعین کرنا حیا ہے تھا۔وطن کی حفاظت کے حوالے ہے قاسم رضوی نے بڑی جذباتی تقریر کی ۔رضا کاروں پر جوش جہا دچھا گیا۔ سر پرکفن با ندھے یہاں تک والدین کی اجازت لئے بغیر کالج کے طلباءاور دیگر فدائیان نکل پڑے۔ ۱۱۳ راور ۱۲ ارتمبر کو دارالسلام میں بڑاروح پرورمنظرتھا۔حریت کے جذبہ سے معمورمحاذوں پر جانے ہزاروں جمع ہو گئے تتھے ۔انھیں لا ریوں میں بھر بھر کرمحاذ وں پر بھیجا گیا ۔ جذبہ حریت اور جوش جہاد ہے معمور معمولی ہتھیار جیسے بھر مار بندوق ، بر چھے ، بھالے اور تلوار لئے ہوئے ہندوستان کی سلح افواج کے مقابل نکل پڑے ۔ نہ تو انھیں فوجی تربیت تھی اور نہ محاذ پر جنگ آ رائی کا تجربہ۔ جب حیراً بادکی فوج العیروس کے حکم سے بیچھے ہٹ رہی تھی بدرضا کاراً گے بڑھتے ہوئے ، برچھوں بھالوں سے دبابوں کی چین گرارہے تھے یا پھر دبابوں کے سامنے لیٹ جارہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قریب (۳۰) ہزار رضا کاروں نے اپنی جان آفرین وطن کی آزادی کے لئے قربان کی ۔ یہی نقصان اس معر کہ میں بڑا تھا۔ان کی بیقر بانی اور جذبہ حریت تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔افسوس تو ان سور ماؤں پر ہے جنھوں نے بغیر کوئی منصوبہ کے ان معصوموں کوقربان گاہ

يرچڙ ھاديا۔

١٢ر ستمبر كو نظام سے لا يق على نے ملاقات كى ۔ نظام نے دريافت كيا كەسكيور فى كۈسل كى کارروائی میں کتنی مدت کیگے گی ۔لا بی علی نے کہا کہ کل تک کوئی اطلاع ممکن ہے۔نظام نے لا بی علی سے صاف صاف کہا کہ پاکتان کچھ مدد نہ کر سکا۔ سکیورٹی کونسل ابھی تک کچھ نہ کرسکی ، فوج نے بروا ہایوس کن مظاہر ہ کیااور ہندوستانی فوج بڑھتے ہوئے پائے تخت کے قریب پہنچ رہی ہے۔ میں اورمیر ا خاندان بڑے خطرہ میں ہیں اب فیصلہ کاوفت آ گیا ہے۔اب صرف دو ہی راہتے ہیں ایک بیر کرآ پ اورآ پ کی کا بینہمستعفی ہوجائے اورسارا معاملہان کےحوالہ کردیں تا کہ میں حالات کے لحاظ سے جو بھی معاملہ موز وں سمجھوں کرلوں ۔ دوسرا بیہ کہ ستعفیٰ نہ ہونے کی صورت میں نظام حکومت سے بے تعلقی کاعام اعلان کردیں گے تا کی عواقب اور نتائج کی ساری ذمہ داری ان کی حکومت پررہے۔لایق علی نے یوچھا کہ آپ کیا سیاس مجھونہ کرنا جا ہتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ حالات کے لحاظ سے جو بھی موز وں سمجھوں اینے اختیاری تمیزی سے فیصلہ کرنا جاہتا ہوں ۔نظام نے لا پی علی سے کہا کہ جواب کل صبح (۹) بجے تک انھیں مل جانا جا ہے۔لایق علی نے تکھا ہے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ ان کے اور نظام کے درمیان ایک پر دہ ہائے رازتھا جوان سے چھیا یا جار ہاتھا اوراس کے تحت عمل ہور ہاتھا جس سے انھیں بری تکلیف ہوئی عرض کیا کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے جواب انھیں بھیج دیں گے ۔ ذہن پر ہو جھ لئے لا بین علی اینے دفتر گئے تا کہ کا بینہ کا اجلاس طلب کریں اور مستعفی ہوجا ئیں ۔اس دن محاذوں سے کوئی پریشان کن اطلاع نہیں آئی تھی۔

کارسمبرکوسی (۴) بجریلوے کے چیف نے لاین علی کواطلاع دی کہ ہندوستانی فوج بی بی اللہ علی کواطلاع دی کہ ہندوستانی فوج بی بی مگر کے علاقہ میں داخل ہوگئ ہے اور وہاں سے حیدرآ بادی طرف بڑھر ہی ہے اور حیدرآ بادمیں داخل ہونے چند گھنٹے درکار ہیں ۔ لاین علی کواس اچا عک خبر پر بڑا تعجب ہوا اور وہ بجھ گئے کہ مشرقی محاذک کی مکر یکل کی دفاعی فوج کا صفایا ہو گیا ہے اور ہندوستانی فوج نے رُخ بدل کر تکر یکل جنگا کوں یا نار کٹ پلی بھونگیروالی سڑک اختیار کرلیا ہے ۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے مغربی محاذکے دالم پر ہوا تھا۔ فوج کی رفتار سے اندازہ ہو گیا تھا کہ چاریا پانچ گھنٹوں میں فوج پائے تخت میں داخل ہوجائے گی۔ لایق علی نے صبح (۸) بیجے نظام سے ملاقات کی اور انھیں مطلع کیا کہوہ مستعفی ہور ہے ہیں اور کیبنٹ

کوبھی مستعفی ہونے کامشورہ دےرہے ہیں۔وزراء کی کونسل ( کیبنٹ) کاا جلاس صبح ساڑھےنو کے منعقد ہوااوروزراء کی کوسل نے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔اس فیصلہ کی اطلاع نظام کو بھیج دی گئی۔ کونسل کے اجلاس کے بعد جب لا اپن علی باہرآ ئے تو فوج کے بعض عہد یداروں نے بتایا کہ فوج کے خبررساں دیتے جو ہندوستانی فوج کی پیش فقد می کی خبر کی توثیق کے لئے بھیجے گئے تھے واپس آئے ہیں اوراطلاع دی ہے کنبر جھوٹی ہےاور ہندوستانی فوج کی الیم کوئی پیش قد می نہیں ہے۔ ہندوستانی فوج کوابھی کچھ دنوں کے لئے رو کا جاسکتا ہے۔ لیکن لا یق علی نے افسوس کے ساتھ کہا کہ وہ مستعفی ہو سکے ہیں ۔ فوجی عہدیداروں کے آنکھ میں آنسو بھر آئے ۔جھوٹی خبر کے ذریعہ استعفیٰ حاصل کرنا بھی ایک سازش تھی۔استعفیٰ کے بعد نظام نے لایت علی کوطلب کیا تو انھوں نے دیکھا کہ العیدروس اور دین پار جنگ ہے مشاورت میں مصروف ہیں ۔ کے ۔ یم منثی سے ربط پیدا کرلیا گیا تھا اور مفاہمت کی راہیں تلاش کی جارہی تھیں ۔ای دن نظام نے ہتھیارڈ النے کا اعلان کیااورا یک نی کا بینہ کے \_یم ینثی کے مشورہ سے قطعیت دی اور جزل چودھری کے پاس نئ کا بینہ کی فہرست بھیجی ۔ ۱۸رستمبر کو ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل ہے۔ ین ۔ چودھری حیدرآ بادی فوج کے کمانڈر کے ساتھ بلارم میں داخل ہوئے اور ہتھیارڈ النے کی تقریب انجام یائی۔ جزل چودھری نے نظام کی نئی کابینہ کومسر دکرتے ہوئے مارشل لا کااعلان کیااور حیورآ بادکواہے قبضہ میں لےلیا۔اس طرح حیدرآ با دصرف (۵)دن کی فوجی کارروائی میں بغیرلڑ ہے ہندوستان کے حوالے ہو گیا۔

ادھر حیدرآ باد کے مسئلہ کے تعلق سے سکیورٹی کونسل کے اجلاس کی تاریخ ۱۲ رستمبر کو مقرر ہوئی اور طویل بحث کے بعد حیدرآ باد کے مسئلہ کو قبول کیا گیا اور مزید کارروائی کے لئے دوسری تاریخ ۲۰؍ ستمبر مقرر کی گئی چوں کہ ہندوستانی وفدوقت جا ہتا تھا۔ ابھی بحث جاری تھی کہ حیدرآ باد نے ہتھیارڈال دینے کا عجلت میں اعلان کیا۔

ارتمبركولاي على نريديويرتقريري اوركها:

'' ہند یونین کی فوجوں نے کوئی اطلاع دیے بغیر حیدراؔ باد کے علاقہ میں کئی ست سے اقد ام شروع کیا۔ باوجود ہمارے محدود وسائل کے ہم نے مقد ور گھر کوشش کی لیکن بقید پانچ دن کے تجربہ نے بیتلایا کہ ہندوستانی افواج نے غیر معمولی کثیر تعداد میں عصری اسلحہ

خصوصاً ٹینک، دبا ہے اور بمبار ہوائی جہاز وں کے ساتھ ایک ایسے پیانہ پرحملہ کیا جس کا کبھی بیش از پیش اندازہ نہیں کیا جاسکتا ۔ آج لڑائی کے آغاز کا پانچواں دن ہے اور کئی مقامات سے ہم کو پیچھے ہٹنا پڑا مزید مقاومت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے معنی سوائے اپنی فوجوں کو کٹوا دینے کے اور پچھ نہ شے اور آجا علی حضرت نے (۵) بج سے مطلع فر مایا ہے کہ ان کی (انڈین یونین کی) افواج بلارم اور سکندر آبادیس داخل ہو سکتی ہیں اور نیز رید کہ رضا کا رنظم موقوف کردی جائے گی۔'

لا یق علی کی تقریر سے قبل قاسم رضوی نے ریڈ یو پر تقریر کرتے ہوئے کہا:

" جاؤمسلمانو ل! پنی بدسمتی پرروؤ - قوموں پراییادن آتا ہے .....تم نے ہمیشہ بحثیت صدر مملکتی مجلس اتحاد المسلمین مملکت آصفیہ اسلامیہ میری بات مانی ہے آج بھی تم کو بحثیت ،صدر مملکت مجلس اتحاد المسلمین مملکت آصفیہ اسلامیہ محم دیتا ہوں کہ اپنے ہتھیار واپس کردو ۔ تبدیل شدہ حالات کا مقابلہ کرو ۔ ہندوستان اپنی عظیم ترفو جی طاقت سے حید را باد پر منلہ کرر ہا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔"

(حيدرآ باد کے عروج وزوال صفحه ۲۳۳ و ۲۳۵)

ان دونوں پر جتنا بھی واویلا کیا جائے کم ہے جب از نہیں سکتے تھے تو پھر جو تھم کیوں مول لیا؟

ہندوستان اپنے منصوبہ میں کامیاب رہا۔ وہ تو الحاق چاہتا تھا اور اگر الحاق نہ ہوتو بہ زور طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے بھیدیوں نے ہندوستان کا کام آسان کردیا تھا۔ ہندوستان مذاکرات کے ٹیبل پرحق کے مقابل کھڑ انہیں رہ سکتا تھا اس لئے گفتگو میں اُلجھائے رکھا تا نکداسے وہ سب رازجس کی اس کو ضرورت تھی مل جائے۔

حیدرآ باد کمزور تھالیکن حق پرتھااور دنیا سے یہ تو قع رکھتا تھا کہ وہ کمزوراور حق کی تائید کر ہے گی۔طاقتور کو چرواستبداد کی اجازت نہیں وے گی۔لیکن افسوس کہ دنیا میں بیافدار کہاں۔طاقتور نے ہمیشہ کمزور کو دبوچا اور دنیا تماشا بیں رہی۔

۳۸ اگست ۱۹۴۷ء کوحیدرآ بادی وفد نے جواس کےصدراعظم اوروز راء پر مشتمل تھا نظام کے ایک نوٹ کے ساتھ قائداعظم مجمعلی جناح سے ملاقات کر کے ان سے حیدرآ باد کے آزادر ہنے کے سلسلہ میں مشورہ لیا اور دریافت کیا کہ آزادر ہنے کے سلسلہ میں ان سے کیا تو قع رکھی جاسکتی ہے۔ اس مروآ بہن نے صاف صاف کہا تھا بلکہ تحریراً بھی نظام کوا طلاع دی تھی کہ حیدر آباد کوآزادر ہنے کا حق ہے۔
یا تو آزاد رہیں یا ہندوستان سے الحاق کرلیں ۔ آزادر ہنا جا ہیں تو شہیدوں کی طرح زندہ رہیں ۔ یا تو میدان کے غازی بنیں یا شہید ہوکر اپنا نام اور مقام اسی طرح بلند کریں جس طرح حضرت حسین علیہ میدان کے غازی بنیں یا شہید ہوکر اپنا نام اور مقام اسی طرح بلند کریں جس طرح حضرت حسین علیہ الرحمہ هے اور ٹیپو نے حق کے لئے بلند کیا تھا۔ مگر گیدڑکی موت ندم یں ۔ نظام میں وہ شہیدی کرداراور اسے جدکی جذبہ سے ہو ہرختم کردیے تھے۔ ان کے دوغلہ پن کی وجہ سے ساری قوم کوشر مسار ہونا پڑا۔

لا یق علی ان کی وزارت اور قاسم رضوی کی غفلت بلکہ نااہلی تھی کہ رزم آرائی جیسے آخری زیست اور موت کے مرحلہ پرسارے کا سارا معاملہ ایک نااہل اور سازشی کمانڈر کے ذمہ کر کے مطمئن ہوگئے تتے ۔ نااہلیت اور سازش کا یقین جب آخری کھوں میں ہوا تو کمانڈر کوفوری تبدیل کر کے فوج کے دوسرے درجہ کے عہد یداروں سے بھی کام نہیں لیا گیا۔ ایسانہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی بلکہ لا بی علی نے لکھا کہ حالات کے کھا ظسے موزوں نہ سمجھا گیا۔ بات اطمینان بخش نہیں معلوم ہوتی۔

حیدرآ باد کے زوال کی تاریخ جوبھی پڑھے گاوہ اسے تخصی مفاد، دوغلہ بن، سازش اور نااہلی سے تعبیر کرے گا۔ ہندوستانی فوج نے رزم آرائی کے جو ہر نہیں دکھائے۔ سازش نے اس کا استقبال کیااسی لئے ہندوستانی فوجی مصروں کواس کامیا بی پر فتح و کامیا بی سے تعبیر کرنے میں پس و پیش رہا۔ عیاسی طیا ہے جنگ لڑی جائے یا سازش سے فتح حاصل کی جائے تاریخ میں ہندوستان جارحیت کے بدنما داغ سے بی نہیں سکے گا۔

# نظام کی در پرده کوشش

ندا کرات کے اختیام سے قبل ماہ جون میں جب معاہدہ کےسلسلہ میں گفتگوآ خری مراحل طے کررہی تھی حیدرآ بادی وفد کو ماونٹ بیٹن نے حکومت ہند کے فوجی منصوبے کی اطلاع اس انداز میں دی تھی کہ ہندوستانی فوج کوحیدرآ باد پر قبضہ کرنے سے کوئی طانت روکنہیں سکے گی۔رضا کاراور نظام کی حکومت توختم ہوجائے گی لیکن نظام کی ذات کوکوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔اس کاواضح اشارہ تھا کے نظام کی جانب سے در باریوں کے ذریعہ یاحیدرآ باد کے ایجنٹ جنرل متعینہ دہلی (زین یار جنگ) کے ذریعیہ پس پردہ کوشش ہورہی تھی کہ نظام کی ذات ، خاندان اور دولت کی حفاظت ہوجائے چہ جائے کہ حکومت ختم ہو جائے۔ در بار ،حکومت ہندیا کانگریس کے حق میں تھااوراس کی توسط سے نظام کی حفاظت کے لئے کام کرنابعیداز قیاس نہیں تھا۔ اِسے مسلم مملکت سے دلچیسی نتھی۔جب مذاکرات ۱۷رجون کونا کام ہوئے تو حضور نظام نے در بردہ سرمرز اسلعیل کواستعال کیا تا کہ کوئی صورت نکل آئے۔کیکنان کی کوشش جب طشت از بام ہوئی تو نظام نے حیب سادھ کی اورمرز ااسلعیل کی کوشش کو ان کی تخصی کوشش کا نام دے کر بدنا می ہے بچنا جا ہا۔اس کے بعد حیدرآ باد کاسیاسی مطلع زیادہ تاریک ہونے لگا اور نظام نے محسوں کیا کہ حیدرآ باد کا باقی رہنا مشکل ہے تو کے۔ یم منثی کا سہارا لے کراپنی ذات ، خاندان اور دولت کی حفاظت کی کوشش کی ۔ بی بھی کہا گیا کہ بادشاہ ڈوبتی کشتی کوچھوڑ کراپٹی حفاظت کا انتظام کرلیں تو اس میں قباحت کیا ہے۔نظام ایک مطلق العنان طاقتور بادشاہ تھے۔ان دنوں اگر چیجلس اتحاد المسلمین اور قاسم رضوی کاسیاسی دبد به برا تھالیکن و ہان کے دبا وَاور چنگل میں کینے ہوئے نہ تھے۔وہ اس نازک وقت پر بھی اتی طاقت رکھتے تھے کہ آ زادانہ اور اپنی مرضی کے مطابق فیصله کرسکتے تھے۔ چنانچیان آخری ایام میں ماونٹ بیٹن نے اینے پریس ا تاشی کیبل جانسن کو حیدرآ باد بھیجا تا کہ حالات کا صحیح علم ہو سکے رکبیل جانسن نے نظام سے بھی ملاقات کی اور گھوم کر حالات کا جائزہ لے کر جور پورٹ دی تھی اس میں لکھا تھا کہ نظام ، مجلس یا قاسم رضوی کے چنگل میں نہیں ہیں۔ وہ اب بھی مقتدر ہیں اور آزادانہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مذاکرات جن اُمور پر ٹوٹے وہ حیدر آباد کا بیاصرار تھا کہ مالی ، معاشی ، تجارتی آزاد کی اور ثالثی کی مراعات دی جائیں حکومت ہند نے ان سب سے اختلاف کیا تھا۔ اس وقت حیدر آباد (نظام ان کی کا بینہ اور مجلس) اپنی آزادی کے ایک بڑے حصہ کو حکومت ہند کے حوالے کرنے تیار ہوگیا تھا نظام ان جزیات کو بھی حکومت ہند کے حوالے کرنے تیار ہوگیا تھا نظام ان جزیات کو بھی محکومت ہند کے حوالے کرنے تیار ہوگیا تھا نظام ان جزیات کو بھی معلومت ہند کے حوالے کرنے تیار ہوگیا تھا نظام ان جزیات کو بھی علام سانے سے نہ ندر کے حوالے کرنے داست الحاق کر لینے کا جرائت مندانہ اقد ام کر لیتے حیدر آباداس بڑے سانے سے نہ ندرتا۔ نظام کا مقام اور دولت بھی محفوظ رہتی اور مسلمان بڑے پیا نہ پر تباہ نہ ہوتا۔ غالبًا غداری کا برنماداغ سرعام لگنے کے خوف نے ایسا کرنے نہیں دیا۔

٨ ارتمبركوجب مندوستانی فوج نے حيدرآ بادير قبضه كيا تو عام رواج كے مطابق شكست خورده بادشاہ کوحراست میں لیاجا تا اور ساری دولت مال غنیمت بنائی جاتی نہ نو نظام گرفتار کئے گئے اور ندان کی دولت پر قبضہ کیا گیا۔ لا اپن علی ان کے وزیر اورعوا می نمائندوں کوحراست میں لیا گیا۔مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔لوٹا گیا اور تباہ و تاراج کیا گیا مگر نظام ہرلحاظ سے محفوظ رہے ۔آ خراس کی وجہ کیاتھی؟ اس کی وجہان کی دولت تھی۔نظام ہاتی تھے لیکن ملٹری راج تھا۔ملٹری گورنر نے ایپے خط مور ندہ کم فیروری ۴۹ ء کے ذریعہ چند شرا لط پیش کیں جن کو بعد میں ایک مقدس معاہدہ میں تبدیل کیا گیا جن کے فریق حکومت ہنداور نظام تھے۔نظام نے اس معاہدہ کو قبول کرتے ہوئے ایک کثرر قم قرض کے نام سے دی۔اس معاہدہ کے ذریعہ نظام اوران کے اہل خاندان کوان کے سار بے خصی اعز ازات ، مراتب اور خطابات جوآ زادی ہے قبل تھے باقی رکھے گئے اور انھیں اندرون وبیرون ملک استعال کرنے کی اجازت دی گئی۔اُٹھیں بھی دیگرریاستوں کے سر براہوں کی طرح جیب خاص کی سالاندرقم (۵۰) لا کھرو پیئے تاحیات مقرر کی گئی۔ان کے بعدان کے جانشینوں کے لئے بھی گنجائش پیدا کی گئی (۲۵) لا که روپیځ محلات کے اخراجات، ۲۵ لا که روپیځ معاوضه صرفخاص اورشنر اد ب بشنر ادیوں اور پوتوں وغیرہ کے لئے (۲۵) لا کھ رویعے دینے کی طمانیت دی گئی۔اس طرح سے سالانہ ایک کروڑ (۲۵) لا كھروپئے دينے كا اقر اركيا گيا۔ليكن نظام كوسالا نہ تا حيات (۲۵) لا كھرو پئے ہى ادا

نظام کے قیمتی جواہرات اور دولت کے بڑے حصہ کو بیہ کہہ کر حکومت ہند کے خزانے میں

نظام بہرحال ہرلحاظ سے محفوظ رہے۔ کیکن ان پرجان دینے والے اور قربان ہونے والے

داخل کیا گیا کہان کی حفاظت کی جائے گی۔آج تک بھی میتمتی جواہرات اور دولت واپس نہ ہو کی۔

مسلمانوں کافل عام ہوااوروہ تباہ و تاراج ہوئے۔کیانظام نے بھی ان کی بربادی کانوٹ لیا۔کیاایک

ٹرسٹ کے ذریعہ معمولی رقم سے چند کی اشک شوئی کرنا کافی ہے۔ کیاایک معتدبہ حصہ دولت ان کی

فلاح اور زخم مندمل کرنے وقف نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیا اس بیش بہا دولت سے ان کے لیے تعلیمی ،

معاثی اور دیگرفلاحی ادار بے قائم نہیں کئے جاسکتے تھے نہیں نظام کی دولت کا حقد ارہندوستان تھا۔

| ٠ | á | , |  |
|---|---|---|--|
| Г |   |   |  |

# سكيورنى كونسل ميں حبير آباد كامسكله

حکومت حیدرآ باد نے کاراگست ۴۸ ء کوحکومت ہند کواطلاع دی کہ معاہدہ انتظام جار پیر کی خلاف ورزیاں ،معاثی نا کہ بندی ،سرحدی شورش اور حکومت ہند کی فوج کا حیدرآ بادی سرحدوں میں داخل ہونا حالات کو بگاڑنے کے موجب ہے اور امن وا مان کوخطرہ لاحق ہو گیا ہے اس لئے سکیورٹی کنسل سے رجوع ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے تا کہ تناز عات سکیورٹی کونسل کی مدد سے طے یا جا کیں اور دونوں مما لک کے تعلقات خوشگوار ہیں ۔۲۱ راگست کومعتمد اُمور خارجہ ظہیر احد کی دستخط سے سکیورٹی كوسل ميں مسله پيش كيا گيا۔ حكومت نے ظہيرا حمد كو نامز دكيا۔ سيكور ٹي كوسل ميں ٢٦ راگست كومسله بیش کرنے کی اطلاع مل گئی۔ای دوران۲۳راگست کو حکومت ہند نے حیدرآ باد کواطلاع دی کہ ہیہ معاملہ ہندوستان اور حیدرآ باد کا گھریلو ہے اور ہندوستان بین الاقوا می قانون کے تحت حیدرآ باد کو سکیورٹی کونسل سے رجوع ہونے کاحق تتلیم نہیں کرتا یا کوئی بیرونی جماعت ان دونوں مما لک کے معاملہ میں تصفیہ کرنے کے لئے مداخلت نہیں کرسکتی ۔ غالبًا اس واقعہ کے بعد حکومت ہند نے حملہ کرنے کے انتظامات تیز کردیئے تا کہ سکیورٹی کونسل کی مداخلت سے قبل ہی صلہ کرکے قبضہ کرلیا جائے قاسم رضوی نے بھی یہی قیاس آ رائی کی تھی جو تھے خابت ہوئی ے حکومت حیدر آ باد نے معین نواز جنگ کی سر کردگی میں ایک وفد نامزد کیا جن میں عبدالرحیم وزیر، شیام سندر قائد پست اقوام ،سری پت را وَ ہا کی کورٹ جج اورمیرنواز جنگ ایجنٹ جنرل متعینه لندن ارکان تھے نظہیر احمہ کواس وفد کاسکریٹری نامز د کیا گیا۔ سفراورزرمبادلہ کی دقتوں کی وجہ سے وفد کے نکلنے میں تاخیر ہوئی معین نواز جنگ شیام سندر کے ساتھ • ارتتمبر ۴۸ ء کوکرا چی پنچے جب کہ دوسرے ارکان نکلنے والے ہی تھے کہ قائداعظم کا انقال ہو گیااور ۱۳ ارتمبر کو ہندوستان حملہ آور ہوا تو باقی کے ارکان جانہ سکے۔

معین نواز جنگ،شیام سندر کے ساتھ ۱۳ ارتمبرلندن پنچے اور دوسرے دن اولین فلائیٹ سے

پرس گئے جہاں سکیورٹی کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔ پیرس پہنچنے کے ساتھ ہی معین نواز جنگ نے سکیورٹی کونسل کے کارگذارسکریٹری ہے ربط پیدا کیا اورضروری کاغذات داخل کر دیئے اور ہندوستان مے حملہ کی وجہ ہے فوری ا جلاس طلب کرنے کی درخواست کی ۔جس کے نتیجہ میں جلد از جلد تاریخ ۱۸ رستمبر مقرر ہوئی فطہیراحمہ پہلے سے ہی موجود تھے۔اہم معاملہ حیدرآ باد کا مسکلہ سکیورٹی کونسل میں قبولیت کا تھاچوں کہ حیدرآ بادا قوام متحد ہ کاممبر نہ تھا۔ قاعد ہ ۳۵ (۲) *کے تحت سکیور*ٹی کونسل کوغیرممبر کے معاملہ کو بھی قبول کرنے کا اختیار تھا۔ای دفعہ کے تحت مسئلہ پیش کیا گیا اور ضروری کارروائی کی درخواست کی گئی۔سروالٹر مانکٹن کی وجہ ہے اندن میں چندا ہم قانون دانوں کی مدد بھی مل گئی تھی۔ معین نواز جنگ نے مسلہ کو بڑی خو بی ہے پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے الحاق کے لئے بڑےاو چھے طریقے اختیار کئے ہیں ۔ان کی تفصیلات بتاتے ہوئے فوجی حملہ کی تفصیل پیش کی اور کہا کہ کس طرح مسلح افواج کو بڑے پہانہ پرز مینی اور ہوائی حملوں کے لئے استعال کرے خون آ شام بازارگرم کیا گیااور حیدرآ با د کے وجود کوخطرہ میں ڈال دیا۔ سکیورٹی کونسل ہے اپیل کی کہوہ امن عالم کوقائم رکھنے اور جارحیت کورو کنے کی ذمہ دار ہونے کے ناطے اس کا فرض بنتا ہے کہ حملہ کورو کے اور فریقین میں باعزت سمجھوتہ کرواد ہے معین نواز جنگ کی تقریر بڑی موثر تھی اور اکثر اراکین حیراً باد کے حق میں آ گئے تھے۔ان کے جواب میں ہندوستان کے نمائندہ سر راماسوا می مدلیار نے ایک مخضری تقریر کی اور حیدرآ باد کی آزاد حیثیت کوچیلنج کرتے ہوئے مسئلہ برغور وفکر کرنے کے لئے ۲۰ رحمبرتک وقت مانگا۔ سکیورٹی کونسل نے (۳) کے مقابل (۸) ارا کین کی اکثریت سے حیدرآ باد کےمعاملہ کوقبول کیااور مزید بجٹ ۲۰ رحتبر مقرر کی تین ارا کین نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیااور کسی نے مخالفت نہیں کی ۔ ہندوستان حملہ آور ہونے کی حیثیت سے جرم کی مدافعت نہ کرسکا اور کسی ملک نے بھی ہندوستان کا ساتھ نید دیا۔ایسامحسوں ہوتا ہے کہ حیدرآ باد کا وفید درخواست کی قبولیت پرزیادہ زور دیتار ہااور جنگ بندی کی تحریک پیش نہیں کی ۔ جارحانہ اقد ام کورو کنے کے لئے جنگ بندی پراصرار کیا جاتاتو کوئی وجہندتھی کمنظورنہ ہوتی ۔اگر سلامتی کونسل کے ارکان کو کاغذات کا مطالعہ اور صلاح مشورہ کے لئے وقت درکارتھا تو جارحانہا قدام کورو کئے کے لئے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتے تھے۔ ١٦ر ستمبر کو جنگ کی حالت بڑی نازک تھی اور حیدرآ بادی وفد موقتی اقدامات کرنے میں نا کام رہا۔ مزید برآں مذا کرات کے انقطاع کے بعد مقدمہ دائر کرنے میں تین ماہ کی تاخیر کی گئی ۔ تاخیر نہ کی جاتی تو اس مدت میں ضروری اقد امات کئے جاتے اور حکومت ہند کواس کے منصوبہ میں کامیا بی سے رو کا جاسکتا تھا ١ ارتمبر كوحيدرآ باد كےسب ہى محاذوں سے اطمينان بخش خبريں نەتھيں اور فوجيں جس تيزي سے پیش قدمی کررہی تھیں ان حالات کے پیش نظر وفد کو ۲۰ رستمبر سے پہلے سکیورٹی کونسل کی طلبی کا مطالبہ کرتے ہوئے ضروری کارروائی کرنے کی ہدایتیں دی گئی تھیں ۔ وفد بڑی تگ و دو کر کے ایم جنسی (Emergency) کے تحت جلد از جلد اجلاس طلب کرنے کی کوشش کی ۱۸رتمبر اجلاس کا انعقاد طے پایا کیکن اس ہے قبل یعنی کارتمبر کوحیدرآ باد نے ہتھیارڈ ال دیئے اور ۱۸رہمبر کوحیدرآ باد پر قبضہ کیا گیا۔ کا سمتبر کو ہندوستانی فوج کے بی بی تکرعلاقہ میں پہنچنے کی غلط اطلاع دے کر جو دھو کا دیا گیاوہ ہندوستان کے لئے بڑا کارآ مد ہوا۔اگریپدھوکہ نہ ہوتا اور چند دن تک فوج سے مزاحمت جاری رہتی تو ممکن تھا کہ ۱۸ استمبر کوسکیورٹی کوسل میں کچھے نہ کچھ کارروائی ہوتی ۔اسی دن نظام نے سکیورٹی کونسل سے حیدرآ باد کے مسئلہ کووا پس لینے کا تار دیا۔اب حالات میں بڑا فرق آ گیا تھا۔ حیدرآ باد کے وفد کے لئے رہی سہی اُمید بھی جاتی رہی اور مقررہ تاریخ کے مطابق یعنی ۲۰ سرتمبر کو اجلاس ہوا تو صدر نشین نے حیدرآ بادی نمائندہ سے اخباری اطلاعات کے مطابق حیدرآ باد کا مسلہ واپس لینے پر تبمرہ کرنے کے لئے کہا توظہیر احمد نے کہا کہ انھیں ایبا کوئی تار وصول نہیں ہوا ہے۔را ماسوای نے جواباً کہا کہ ہندوستانی فوج ۸ ارتمبر کوحیدرآ بادیر قابض ہوگئ ہے اور نظام کا تارحیدرآ بادر یجن جزل کے نام تھااور حیدرآ باد کا مسلہ واپس لینے کے لئے کہا گیا تھااور وہ تاران کے توسط سے روانہ کیا گیا تھا۔ حیدرآ بادی وفد سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے بہ تارانھیں نہیں دیا گیا۔ ہندوستان کے وفد نے حیدرآ باد کے مسلد کی اہلیت پراعتر اضات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآ باد کے حالات نہایت خراب ہوگئے تھےاورامن وامان باتی نہیں تھااس لئے ہندوستان کومدا خلت کرنا پڑا۔امن وامان قائم کرنے کے بعد حیدرآ باد کے عوام کوان کامستقبل طے کرنے کا موقع دیا جائے گا اور حالات کے معمول پر آتے ہی ہندوستانی فوج واپس ہوگی ۔ بیاقوام عالم کےسامنے ایک جھوٹ اور فریب تھا۔ بین الاقوام ہے کیا گیاوعدہ آج تک بھی بھیل نہ یایا۔ ارجنٹائن کے نمائندے نے سکیورٹی کوسل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی مجہولیت

رِخوب لےدے کی اور کہا کہ کمزوراقوا م کظلم واستبداد ہے بچانے امن وا مان کویقینی بنانے کااس کا جو فریضہ ہے وہ اس میں ہمیشہ نا کام رہی ۔ بحث کے لئے تاریخیں بدتی گئیں اورمسلہ بحث ومباحث کی نذر ہو گیا۔ بالآ خر ۱۹ مرکی ۱۹۳۹ء کو پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر ظفر اللہ خاں کی کوشش سے بحث ہو کی مسٹرظفراللہ خال نے جو تاریخی تقریر کی وہ سکیورٹی کونسل کی چند بہترین تقریروں میں سے ایک تھی ۔ مفاہمت ، قانون استدلال اورمنطق کے زور سے قانون آزادی ہندے۱۹۴۷ء کے بعد سے سقوط حیدرآ باد تک کے واقعات کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا ۔مسٹر ظفر اللہ خاں نے کہا کہ فوج کشی کے ذریعہ ہندوستان حملہ آ ور ہوا ،حیدر آباد میں لا قانونیت کو ہوا دی ،سرحدی ہنگاہے کئے ،معاشی نا کہ بندی کی اور دیگرتخزیبی کارروائیوں کے ذریعہالحاق کے لئے مجبور کیا گیا۔الحاق نہ کیا تو'' پولیس ا یکشن'' کے جھوٹے نام سے حملہ آور ہوااور فوجی حکومت قائم کر کے نسل کشی اورانسانیت سوزمظام کئے ہندوستان کو دنیا اور اقوام متحدہ میں ظالم اور جارح ثابت کیا ۔ بیدوستاویزی ثبوت ہندوستان کے خلاف آج بھی سکیورٹی کونسل کی زینت بنا ہوا ہے تا کہآنے والی نسلیں ہندوستان کی جارحیت اور بربريت كامطالعه كرسكيس ـ ہندوستانی وفعہ كے سربراہ سربينگل اين را وَان حقيقتوں كوجيٹلا نه سكےاورظفر الله خال کے سامنے بے اثر رہے۔

آج تک سکیورٹی کونسل میں بیر سکلہ تصفیہ کے لئے پڑا ہوا ہے۔حال ہی میں (اپریل ۲۰۰۰ء) اقوام متحدہ جانے کاا تفاق ہوا تو اس مسکلہ کا وجود و لیسی ہی پایا جیسا کہ جونا گڑھاور کشمیر کا ہے۔

# رضا کار

رضا کاروں کوانگریزی میں والدثیر س کہتے ہیں جو ہر جماعت کے لازم جز ہوتے ہیں جن کے ذریعی تنظیموں کے کاروبار چلائے جاتے ہیں ۔ کانگریس ،مسلم لیگ اور دیگر تنظیموں میں رضا کار رہے ہیں تحریک آزادی میں رضا کار کانگریس اورمسلم لیگ میں نمایاں حصہ لے چکے ہیں تحریک ستیرگرہ ان ہی کی ذریعہ تھیل یاتی تھی ۔رضوی صاحب کے نام کے پہلے حروفوں کو جوڑ کران کے ہراول دستہ کی حیثیت دے کر ہندوستان اور باہرا سے خوب شہرت دی گئی ۔رضا کار (والنثیر س)مجلس اتحا دامسلمین میں کوئی نئی چیز نہیں ۔ بہا دریار جنگ کے زمانہ سے ہی رضا کاراتحا دامسلمین کا ایک اہم جزاورروح روال تتھے۔ ہرشاخ میں رضا کاروں کو نیم فوجی انداز میں تیار کیا جاتا تھا۔ با ضابطہ رجسر رکھا جاتا ۔ فوجی یو نیفارم، پریٹر، ورزش، پانچ وت کی نماز اور روز تین کلام پاک کی آیتوں کی تلاوت لازم تقمى \_ان شرا لَطَ كُوا گريورانهيں كيا جا تا تو افسر متعلقه مناسب سز ابھى ديتا تھا۔اسلحه ميں بھر ماربندوقيں تھیں جن کے رکھنے کی اس وقت عام اجازت تھی مجلس کے سالانہ اجتماعات کے وقت رضا کاروں کے کیمپ قائم ہوتے اور پر چم آصفی کوسلامی دیتے۔دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جب حیدرآ باد کی فوج جنگ میں مصروف تھی تو ملک میں امن وامان قائم رکھنے کے لئے اس نیم عسکری تنظیم سے مدد لی گئی۔۱۹۴۰ء میں خاکسارتح کیک کو کیلئے کے لئے جب حکومت نے رضا کارانہ تنظیموں پریابندی عائد کی تو اس پرحیدرآ بادیس امتناع عائد کیا گیا۔ یونیفارم سننے اور پریٹرکرنے پر جب پابندی ہوئی تو بہادریار جنگ نے یو نیفارم کوترک کردیا اور پریٹر کی بجائے ورزش کی جانب تو جہ دے کرعسکری تنظیم کے کردارکو باقی رکھا۔ بہادریار جنگ خود بھی رضا کارتھے بلکہ بڑے سرگرم۔ یو نیفارم سنتے ہوئے پریڈ میں شامل رہتے ،سالا ر کا حکم بجالاتے اور کسی معمولی لغزش پر سالا رسز ا دی تو چلچلاتی دھوپ میں سالارکے تھم کی تنجیل کرتے تا کہ نو جوانوں میں جذبہاطاعت ِامیر پیدا ہو۔اس طرح سےایے عمل ہے رضا کارتنظیم میں روح پھونکی اور ڈسپلن پیدا کیا۔

کانگریس کی یالیسی دلیمی ریاستوں کے آزادر ہنے کے خلاف تھی۔وہ دلیمی ریاستوں کے وجود کوختم کر کے ہندوستان میں ضم کرنا چاہتی تھی۔ دفعہ (۷) قانو ن آ زادی ہند کے تحت حیدرآ باد نے اارجون ۱۹۴۷ء کوآ زادی کااعلان کیا تو مخالف حیدرآ با دخریکین آ ربیساج ، ہندومہاسجااور کانگریس نے حیدرآ باد کی آ زادی کے خلاف حیدرآ باد کی سرحدات پراورخودا ندرون حیدرآ باوتخ یبی کارروائیاں شروع کیس اور امن میں خلل ڈالنے لگیں ۔شورش قمل و غارت کا لامتنا ہی سلسلہ شروع ہوا تا کہ حیدرآ بادکوہند یونین میں شریک کیا جائے ۔سرحدی شورشیں قمل و غارت گری اورامن شکن سر گرمیوں كاانسداد حكومت حيدرآ باد كافرض ہو گيا تھا۔سرحدوں پررہنے والی رعایا (ہندوومسلم )پریشان تھی اور گاؤں چھوڑ کرمحفوظ مقامات پرمنتقل ہونے گئی تھی۔عوام اورسر حدات کی حفاظت ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا۔حیدرآ بادی طویل سرحد کوئی دو ہزارمیل پرمحیط تھی۔قاسم رضوی نے فوری حکومت کوتو جہ دلائی کہ فوری انتظامات کئے جائیں تا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہواور امن وامان متاثر نہ ہو۔ نا کافی فوج اور پولیس اور پوری طرح ہے سکے نہ ہونے کی وجہ ہے حکومت کے لئے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا خاص طور پرشال اورشال مغربی سرحدات پر جہاں کا نگریس ،آر بیساج اور ہندومہاسیا کے تعاون ہے امن شکن کارروائیوں میں ملوث تھی۔قاسم رضوی نے اس نازک صورت کو بھانپ کر معاملہ کواپنی جماعت سے رجوع کیا۔ حفاظت خوداختیاری (Self Defence) کامنصوبرکھا جس کومجلس نے قبول کیا۔اس منصوبہ کے تحت قدیم اور جدیدرضا کاروں کو مخصری ٹریننگ دی گئی اور تفصیلی ہدایتیں دی کئیں کہ کس طرح سے کام کیا جائے ۔مقامی افراد کوساتھ لے کرانھیں معمولی ہتھیار چلانے اور ڈرل کیٹریننگ دے کرحملہ آ وروں ہے مدافعت کے لئے تیار کیا گیا۔مقامی افراد کے پاس جوبھی ہتھیار تصانعیں چلانے کی ٹریننگ دی گئ اور جو گن یا بندوق رکھنے کی حیثیت نہ رکھتے تھے آخیس برچھے، بھالےاورتلواروغیرہ ذاتی حیثیت میں مہیا کر لینے کی ترغیب دی گئی۔قدیم رضا کاروں کواچھی ٹریننگ کے مقصد سے جہاں بھی اچھی ٹریننگ ہوتی تھی بھیجا جاتا ہتھیار چلانے اور ڈسپلین قائم رکھنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ داپسی پر بیتر بیت یا فتہ رضا کارا پنے اپنے مقامات پرمقامی آ دمیوں کوٹر بینگ وے کر تیار کرنے گئے ۔قصبہ قصبہ اور گاؤں گاؤں بیتح یک چل پڑی ۔لوگ مسلمان ، ہندو ، پاری سبب ہی شریک ہوگئے تھے۔ ہفتہ میں مناسبت کے لحاظ سے چند مخصوص دن کھے میدان میں لوگ جمع ہوتے جہاں رضا کار آتھیں ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دیتے اور ڈرل کرواکر مدافعت کے طریقہ سکھاتے تھے۔ بیسب رضا کار یعنی والنٹیر س کہلانے لگے۔ داخلہ شرکت بہت آسان تھا۔ جو بھی شریک ہونا چاہے اسے اپنا ہتھیار خود لا ناہوتا اور جو ہتھیار نہ لاسکتا ایک لا نبی لکڑی پرتئیل لگا کر بھالا بنالیتا اور اپنے آپ کوقر ببی رضا کار کیمپ میں رجسٹر کروا تا۔ آتھیں سخت ہدایتیں تھیں کہ صرف مملہ آوروں سے بی نمٹا جائے ،گاؤں والوں کو کسی شکل میں نہ چھیٹرا جائے اور گاؤں کا امن وا مان قائم رکھا جائے۔ رضا کاروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا کر ایک حصہ جملہ آوروں کورو کئے کے لئے استعال کیا جا تا اور دو سراعورتوں ، بچوں اور مال ومتاع کی حفاظت کے لئے۔ اس طرح سے حفاظت خوداختیاری جا تا اور دو سراعورتوں ، بچوں اور مال ومتاع کی حفاظت کے لئے۔ اس طرح سے حفاظت خوداختیاری کامیا بطریقہ پرچلئے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک بڑی تحریک بن گئی۔

سرحد پارسے جوشورش اور مداخلت کاری تھی وہ کافی مسلح تھی ۔ بیالوگ جدیدترین اسلحہ سے
لیس ہوکر آتے لیکن رضا کاروں کے مقابل کھڑ نے نہیں رہ سکتے تھے۔ جب مدبھیٹر ہوتی تو ہتھیار
چھوڑ کر بھاگ جاتے اور یہی ہتھیار رضا کاروں کے کام آتے ۔ اس تح یک حفاظت خود اختیاری ک
وجہ سے سرحدی شورشیں ، کمیونسٹ مداخلتیں اور اندرون ملک تخ یبی اور امن شکن کارروا ئیاں کنٹرول
میں آئیں ۔ یہی وہ چیزتھی جو ہندوستانی حکمر انوں کو ان کے مفاد اور شورش پھیلانے کی پالیسی کے
خلاف پڑتی تھی اس لئے حکومت ہندکی نظر میں سے نظیم قابل گردن زدنی تھجی گئ تھی۔

عومت حیدرآ باد جونوح پولیس اور اسلحہ کی کی وجہ سے اِن امن شکن حرکتوں کو کنٹرول کرنے میں مشکل محسوس کررہی تھی اس لئے کسی قتم کے اعتراض کے موقف میں نہ تھی بلکہ بیتح یک حکومت کے لئے امن وامان قائم رکھنے میں بڑی ممد ومعاون بن گئی تھی۔ان رضا کاروں میں اگر چہ کہ مندواور پاری بھی تھے لیکن مسلم اکثریت کی وجہ سے یہ سلم رضا کاروں کے نام سے ہی موسوم رہی۔ کہ ہندواور پاری بھی تھے لیکن مسلم اکثریت کی وجہ سے یہ سلم رضا کاروں کے نام سے ہی موسوم رہی۔ قاسم رضوی کی ولولہ انگیز تقاریر نے حفاظت خود اختیاری ، جذبہ قربانی اور اپنی سلطنت وقوم کی بقاء کے لئے جان سے کھیل جانے کا جو جوش بیدا کیا تھاوہ بے مثال تھا۔ و کیصتے ہی د کھتے چند مہینوں میں سے ایک بڑی تنظیم بن گئی اور تقریباً دو لاکھ سے زیادہ رضا کار حفاظت خود اختیاری اور حفاظت وطن کے لئے جان ویے کھڑے ہوگئے۔قاسم رضوی کا سے بڑا کارنامہ تھا۔خود حکومت حیدرآ باد چا ہتی تھی کہ لئے جان ویے کھڑے ہوگئے۔قاسم رضوی کا سے بڑا کارنامہ تھا۔خود حکومت حیدرآ باد چا ہتی تھی کہ

امن وامان کے خاطرعوام کو مسلح کیا جائے لیکن قاسم رضوی نے حکومت کے تعاون کے بغیر یہ بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس تحریک وجہ سے سرحدی شورشوں پر کنٹرول اوراندرون ملک امن قائم رہ سکا جونا کافی فوج اور پولیس سے ممکن نہیں ہور ہا تھا۔ اس تحریک کی وجہ سے اندرون ریاست، بیرون ریاست اور حکومت ہند کی فوج کی مجل سطحوں پرایک ہیبت بیٹھ گئ تھی۔ امن شکن اور تخریب کار ہندواوران کی تنظیمیں رضا کارول سے لرزہ باندام تھیں۔

رضا کارتنظیم نتیجتھی کا نگریس ،آریساج ، ہندومہاسجااور حکومت ہند کی جانب سے ہونے والی امن شکن کارروائیوں اور شورشوں کا جو حیدرآ باد کے خلاف زبردست بیانے پر چلائی جارہی تھیں ۔ قاسم رضوی اور مجلس کا بیکار نامہ تھا کہ قلیل مدت (مشکل سے ایک سال) میں ایک بڑی نیم فوجی تنظیم تیار کی ۔ اس میں صرف بیں فیصد رضا کار جدیدترین رائفل ، بھر مار بندوقوں اور پستولوں سے لیس تھے اور باتی سب بر چھے بھالے اور تلوار رکھتے تھے ۔ بینیم عسکری تنظیم نہ تو گریلا طرزی جنگ کے لئے کارآ مد تھے ۔ البتہ جوش جذبہ میں سر سے تھی باند ھے ہوئے تھے۔

اس نیم عسری تنظیم کی وجہ ہے جب حکومت ہنداوراس کے تخریب کارسرحدی شورشوں اور اس وامان میں خلل ڈ النے میں ناکامی محسوس کرنے گئے تو اندرون اور ہیرون ملک حکومت ہندکے ذرائع ابلاغ اور ہندو پرلیس نے ان کے خلاف شدید پرو پگنڈہ شروع کیا۔ ٹائمس آف انڈیا اور کانگریسی پرلیس نے بڑھ کر حصہ لیا اور من گھڑت کہانیاں گھڑی جانے لگیس ۔ ہیرون ملک سفارت خانوں کے ذریعہ پرو پگنڈہ کیا جانے لگا کہ ہندوؤں کی جان و مال خطرہ میں ہے۔سرحدات پرہندو خاندان رہتے تھے اور ان کے بعض رشتہ دار سرحد پار تھے۔حیدرآ بادی سرحد میں رہنے والے ہندو خاندانوں کو مجود کیا گیا کہ وہ مرحد پار نتقل ہوں کیوں کہ حکومت ہند حیدرآ باد پر مملہ کرنے والی ہندو خاندانوں کو مجود کیا گیا کہ وہ مرحد پار نتقل ہوں کیوں کہ حکومت ہند حیدرآ باد پر مملہ کرنے والی حیدرآ باد چھوڑ کر انڈین یونین میں چلے گئے۔ پرو پگنڈہ سے متاثر ہوکر گئی ہیرونی صحافی برسرموقعہ حیدرآ باد چھوڑ کر انڈین یونین میں جلے گئے۔ پرو پگنڈہ سے متاثر ہوکر گئی ہیرونی صحافی برسرموقعہ معائدے لئے حیدرآ بادآ نے ،سرحدات کا دورہ کیا جس کے بعدان واقعات کو پرو پگنڈہ قرار دیا۔

موقعہ مہیا کیا تھا۔ایک جذباتی تقریر میں قاسم رضوی نے کہا تھا کہا گھا کہاگھا۔ایک جذباتی ورہوتو آصفی پر چم لال قلعہ پرلہرائے گااور خلیج بنگال کی لہریں نظام کے قدم چوہے گی۔اسی طرح ہے مئی ےہم ۽ میں حضور نظام کی سالگرہ کےموقعہ پراسلحہ کے ساتھ رضا کاروں کے ایک بڑےمظاہرہ کاپروگرام بنایا تھا جس میں بچاس ہزاررضا کاروں کی شرکت متوقع تھی ۔لیکن اتنی بڑی تعداد میں رضا کاروں کے پاس اسلحہ نہ تھا تو کوشش کی کہ جیں سے اسلحہ عارضی طور پر حاصل کئے جا ئیں لیکن یہ جہیں سے لے آنا بھی مشکل تھا۔بغیراسلحہ کے ہی بڑی منظم ریلی منعقد کی۔ ہزاروں نے ریالی دیکھی۔ بیرون اوراندرون ملک کے صحیفہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجودتھی مصحیفہ نگاروں نے جب اسلحہ نہ دیکھا اور بغیر اسلحہ کے ریالی منعقد کرنے کا سبب دریافت کیا تو قاسم رضوی نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ رضا کاروں کے پاس اسلحنہیں ہیں صحیفہ نگار کیسے یقین کرتے جب کہ رضا کاروں کی اسلحہ کے ساتھ تصاویریں اخباروں میں چپتی رہیں اور بڑا اسلحہ رکھنے کا دعویٰ کیا جاتار ہا بے حیفہ نگاروں نے بات کا بھنٹگو بنادیااور پیقسویردی کهرضا کارہتھیاروں ہے سلح ہیں مگرمسلتاً ہتھیاروں کی نمائش نہیں گی گئی۔ اس طرح کی حرکتوں نے حکومت ہند کونہ صرف پرویگنڈہ کا ہتھیار ہاتھ لگا بلکہ صلہ کرنے کا جواز مہیا کیا۔ قاسم رضوی نے انتہائی مخضر عرصہ میں اس تنظیم میں جان ڈالی تھی اور جذباتیت کی وہ روح پھونکی تھی کہ رضا کار جوش جہاد کے جذبات سے معمور تھے۔ ہنگامی حالت میں بڑی تیزی سے أبھرنے کی وجہ سے جباس کی تعداد میں اضا فہ ہوا تو اس پر جو کنٹرول کرنا تھاوہ نہ کیا جاسکا کم تعلیم و تربیت یافتہ ،اخلاق ،کرداراورساجی حیثیت سے نچلے سطح کے لوگ آگئے تھے اوران غنٹر وعناصر کی وجہ سے تنظیم کی بدنا می بھی ہوئی ۔بعض غنڈ ہ عناصر سے کہیں کہیں لوٹ مار قبل و غارت گری وغیر ہ جیسی واردا تین سرز دہوئیں۔بشیراحمدو کیل جیسے نا قابل اطمینان کر داروا لے خض کوریاست کاسپہ سالا رمقرر کیا گیا تھا۔کہا جا تا ہے کہ غنڈ ہعناصر کوان کی پشت پناہی حاصل تھی ۔جس کی وجہ سےخود قاسم رضوی اور تنظیم کی بدنا می ہوئی۔قاسم رضوی کو جب اس جانب تو جہ دلائی گئی اور بشیر احمد کوعلیحد ہ کرنے کامشور ہ دیا گیا تو حالات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ خاموش رہے۔

مجلس اور حکومت کے لئے بیر عناصر مسائل پیدا کرنے لگے۔ بی بی نگر کا حادثہ (جس میں قاسم رضوی کوخوامخو اہسات سال کی سز اہوئی ) شعیب اللہ خان صحافی کاقتل، ناندیڑ کے قصبہ لو ہا کی منڈی میں زیاد تیاں اور لوٹ مار اور بعض سرحدی علاقہ میں زیاد تیاں ہوئیں۔ ویسے عام طور پر ہندوؤں اور دوسرے فرقوں برظم نہیں کیا گیا۔ چندوا قعات کو بنیا دبنا کر بے جا پر و پگنڈہ کرناہی پر و پگنڈہ ہا کا جو ہر ہے۔ حکومت ہند کے ذرائع ابلاغ ان کے خلاف شراور مبالغہ آمیز پر و پگنڈہ میں کوئی کسراُ ٹھانہ رکھی۔ ہر عسکری یا پنیم عسکری تنظیم سے پچھنہ پچھنہ یاد تیاں سرز دہوتی ہیں۔ آج کل کی عسکری تنظیم سے بچھنہ پچھنہ یاد تیاں ہور ہی ہیں ان کے مقابل کی عسکری تنظیم کیا۔ شال مشرقی ہندوستان کی عسکری تنظیم کیا بی عشر میں۔ آب کی کیا بچھنہیں کیا۔ شال مشرقی ہندوستان کی عسکری تنظیم کیا بچھنہیں کر رہی ہیں۔ آمیر کے عسکریت بیند کیا گل کھلار ہے ہیں۔ ان کے مقابل سے پچھنہ تھا۔

عومت ہندخوب واقف تھی کہ یہ نیم عسکری تنظیم جس کا ہیں فیصد حصہ گن اور را اَعَل جیسے معمولی اسلحہ سے لیس تھا حکومت ہند کی فوج کا پچھٹہیں بگاڑ سکتی تھی ۔ رضا کا رسوائے دبابوں میں روندے جانے اور مارے جانے کے پچھ نہ کر سکتے تھے ۔صرف پرو پگنڈہ کر کے حملہ کا جواز بنانا تھا بنالیا۔

یہ جانباز جب وقت آیا تو صرف بر چھے بھالے اور تلوار لے کراپی اوراپنے وطن کی آزادی کے لئے سرسے کفن باندھے ماں کا دودھ بخشائے بغیر نکل پڑے تھے۔ دبابوں کے سامنے لیٹ گئے اور بر چھے بھالوں سے دبابوں کے چین گراتے ہوئے اپنی جان آفرین قربان کی ۔ ہزاروں نے قربانی اس وقت دی جب حیدرآباد کی فوج تماشا ہیں بن کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ایکی بری قربانی کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ ان جیالوں کے لئے جس قدر خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے بلکہ تاقیامت ان جیالوں کا احسان ہم سب پر قرض کی طرح باقی رہے گا۔ کیا بھی ہم نے سونچا کہ ان جیالوں کا احسان ہم سب پر قرض کی طرح باقی رہے گا۔ کیا بھی ہم نے سونچا کہ ان جیالوں کو بھر پور خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی مغفرت کی دُعاء کریں۔ افسوس ہم انھیں بھول گئے!

# سيدمحمه قاسم رضوى

سید محمد قاسم رضوی جو قاسم رضوی کے نام سے مشہور سے، تعلقہ لاتو رضلع عثمان آباد کے ایک متوسط گھر انے میں اسلام کی ۱۹۰۰ء میں پیدا ہوئے ۔ مسلم یو نیورٹی علیگڈھ کے فارغ انتصیل سے جہاں سے انھوں نے بی اے اورال - ال - بی کیا ۔ کالج کے زمانہ سے ہی سیما ب صفت، بے چین طبیعت، دھکے کے عادی اور جو شلے دھواں دارتقاریر کے لئے شہرت رکھتے تھے تعلیم ختم کر کے حیدرآبادوا پس ہوئے اور پیشہ و کالت اختیار کیا ۔ فو جداری کے ایک کامیا ب اور شہرت یا فتہ ایڈو کیٹ بین گئے ۔

مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہوکر مسلمانوں کی سیائی خدمات انجام دیتے رہے۔ تعلق لاتور کے مجلس کے صدر تھے۔ بہادر یار جنگ ان سے خوب واقف تھے۔ بڑے جوشلے اور جذباتی سجھتے تھے۔ بہادر یار جنگ کی ایک تقریر سے متاثر ہوکر اپنی ساری جائداد قوم کی نذر کی تو بہادر یار جنگ نے صدیق دکن کے خطاب سے نواز اٹھا۔ اسی خطاب سے یاد کئے جاتے تھے۔ جوش و جذبات کی وہ کیفیت تھی کہ ہوش باتی نہیں رہتا تھا۔ جب ڈائس پر آتے اور لوڈ اسپیکر سنجا لتے تو اپنے جذبات کی وہ کیفیت تھی کہ ہوش باتی نہیں رہتا تھا۔ جب ڈائس پر آتے اور لوڈ اسپیکر سنجا لتے تو اپنے جذبات پر قابوندر کھیا ہے۔ انھیں اپنی اس کمزور کا احساس بھی تھالیکن وہ فطر تا مجبور تھے۔ ان بی کی تقاریر کے نتیج میں مسلمانوں میں جوش اور جذبات سرائیت کرگئی تھی۔

بڑے مخلص، بڑے ہے باک اور تڑ پتادل رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ ول کے کسی گوشہ میں ہندو برا دران وطن کے لئے نفر ت اور بدخوا ہی نہیں تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ کئی ہندو برا دران ان کی قیادت میں رضا کارتھے۔ رضا کاروں کو سخت ہدایت دے رکھی تھی کہ ہندو برا دران پر کسی قتم کی زیادتی نہ ہو، ان سے کسی قتم کا چندہ نہ لیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ کہا کرتے تھے کہ ہماری جنگ ہندوستان سے ہے نہ کہ ہندوؤں سے۔ ۱۹۴۲ء میں مجلس اتحاد المسلمین کے آخری صدر منتخب ہوئے ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مجلس کے صف اول کے نہیں بلکہ دوسری صف کے قائد تھے۔ وہ مجلس کی صدارت کے لئے ایسے وقت چنے گئے جب کہ حیدر آبادا کیک نازک موڑ پرتھا۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ایک جہاں دیدہ ، تج بہ کار اور شخنڈ ے د ماغ کے سیاست دان اور رہنما کی ضرورت تھی لیکن قاسم رضوی سے بیضرورت کا تحمیل پانا مشکل تھا۔ صدر بننے کے بعد زور خطابت اور جذبا تیت سے سلطنت کے اُفق پرا لیے چھائے کہ ان کے مدمقابل کوئی نہ رہا۔

حکومت ہند کے معاندانہ اور نخالفانہ رویہ کی وجہ سے حیدر آباد بڑی مشکل دور میں تھا۔ سرحد پرشورشوں کی وجہ سے حکومت حیدر آباد کوامن برقرار رکھنا مشکل ہوگیا تھا۔ فوج ، پولیس اور اسلحہ کی کی نے ان شورشوں سے نبٹنا مشکل بنادیا تھا۔ قاسم رضوی نے اس نازک موقع پر رضا کار تنظیم میں جان پھونکی حفاظت خود اختیاری (Self Defence) کے منصوبہ کو بڑے کامیاب طریقہ سے رائح کرتے ہوئے ایک طرف نیم عسکری تنظیم'' رضا کار'' کوقلیل مدت میں منظم کیا اور دوسری طرف حکومت جدر آباد کوشورش پرقابو پانے کے موقف میں لاکر حکومت ہند کے امن وامان میں خلل پیدا کرنے کے منصوبہ کونا کام کیا۔ یہ قاسم رضوی کا بہت بڑا کار نامہ تھا۔

قاسم رضوی نے جو شلے بن اور جذباتیت کے باوجود نازک موقعوں پر بڑی فراست سے کام لیا تاہم قاسم رضوی کی میصفت منظر عام پرنہیں آسکی ۔ کرجون ۱۹۴۸ء کو بجھوتہ کے سلسلہ میں لا یق علی کی گورز جزل ہے جب ملاقات ہوئی تو گورز جزل نے دباؤڈ النے اور اثر انداز ہونے کی حکہ علی کے تحت کہا تھا کہ یا تو الحاق کرلیس یا استصواب عامہ کے لئے تیار ہوجا کیں چوں کہ حیر آباد کی اکثریت کی ایسے بچھوتہ کے لئے راضی نہیں ہے جس کے لئے اصرار کیا جارہا ہے ۔ لایق علی نے بید بیری چال چلی تھی کہ ایسا ہے تو وہ استصواب کے لئے تیار ہیں ۔ اس پردہلی میں ہلچل بچی ، علی نے بید بیری چال چلی تھی کہ ایسا ہے تو وہ استصواب کے لئے تیار ہیں ۔ اس پردہلی میں ہلچل بچی ، نہرواور پٹیل اپنی بات ہے مگر گئے اور استصواب عامہ ہے انکار کردیا ۔ قاسم رضوی نے اپنی فکر میں الی تبحویز پیش کی انداز و لگالیا تھا اس لئے لا اپنی علی کومشورہ دیا تھا کہ استصواب عامہ کی تجویز پیش کی جو اسے قبول کرلیس ۔ بیا کی شاطر انہ چال تھی ۔ اس طرح ۱۲ ارجون ۱۹۳۸ء کوجن اُمور کوقبول جاتی جو ایسے تو اسے قبول کرلیس ۔ بیا کی شاطر انہ چال تی آرادی اور ثالثی کی سہولت ) ذاکر اسے مقطع ہوئے نہ کرنے پر (یعنی حیدرآباد کی معاشی ، مالی ، تجارتی آزادی اور ثالثی کی سہولت ) ذاکر اس مقطع ہوئے نہا کہ خوال کو سے تو اسے تو اسلی حیدرآباد کی معاشی ، مالی ، تجارتی آزادی اور ثالثی کی سہولت ) ذاکر کرات مقطع ہوئے نہا کہ خوال کرات مقطع ہوئے کیا تھا کہ کیا تو اسے تو

کہاجا تا ہے کہ قاسم رضوی ان اُمور کے بغیر بھی معاہدہ کرنے راضی ہو گئے تھے۔ بہر حال وہ تصادم کو تزک کرنا چاہتے تھے۔ غالبًا بیسمجھا کہ جب ذمہ دارانہ حکومت ہی قبول کرلی گئی ہے تو ان اُمور کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن بعض مجلسی رہنماؤں کے دباؤنے ایسا کرنے نہیں دیا۔ان نازک کھات میں جب کہ حکومت ہند کی جانب سے بڑا حملہ متو قع تھا فراست سے کام لیاضد نہیں گی۔

اچھالیوں کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی تھیں۔ مردم شناسی نہیں تھی۔ اس وجہ سے موقعہ پرست، مفاد پرست اور خوش آمد پرست ان کے اطراف جمع ہوگئے تھے۔ جس کی وجہ سے ان میں رفتہ رفتہ آمریت کی خصوصیات بھی آ گئی تھیں۔ ان موقعہ پرست اور خوش آمد پرستوں میں نہ معلوم کتنے حکومت ہند کے ایجنٹ جزل کے ۔ یم ۔ منثی کے جاسوس تھے۔ شاستری نامی ایڈ بیٹر'' رین ہو'' جمے کے ۔ یم ۔ منثی کا جاسوس کہا جاتا تھا قاسم رضوی سے قربت حاصل کر کی تھی اور سایہ کی طرح ساتھ ریتا تھا۔

چوشیلی اور جذباتی نقار پر کے ذریعیہ حکومت ہند کومرعوب کرنا اورمسلمانوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنامقصود تھا۔الی جوشیلی اور جذباتی تقاریر سے کیا فائدہ جو بجائے بتیجہ نکالنے کہ حملہ کے لئے جواز کا سبب ہے اور ہندوستان کے جذبہ انقام کوتیز کردے۔ پولیس ایکشن کے بعد جومصائب اور مظالم سلطنت حیدرآ باد کےمسلمانوں پر ڈھائے گئے ان میں دیگر اسباب کےعلاوہ ان کی جذباتی تقار پرکوبھی بڑا دخل رہا۔ یہی ایک بڑی شخصی کمزوری تھی جس پروہ قابونہیں یا سکتے تتھے۔ بات کہنے کی یا نہ کہنے کی تمیز نتھی اور جوش میں ہوش کھودیتے تھے۔ان کی بعض تقار برکے حصے درج کئے جاتے ہیں۔ ے را پریل ۱۹۴۸ء کی شام کو حیدرآ بادی وفد کی سمجھوتہ کے شمن ایک اہم میٹنگ د ہلی میں مقررتھی ۔ کے۔ یم منتی اس میٹنگ کوسیوتاج کرنے کے لئے ٹائمنرآ ف انڈیا میں اس دن ایک نثر ارت آمیز اور حجوثی خبرشا کع کروادی تھی کہ قاسم رضوی نے ۳۰ ر مارچ ۱۹۴۸ءکو ہفتہ اسلحہ منا کرایک بڑے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد پر اُ کسایا اور کہا کہ حملہ ہوتو ہندوستان کے دوسرے حصہ کے مسلمان پانچویں کالم کا کام کریں گے ۔اس خبر کی وجہ سے دہلی کا ماحول خراب ہوا اور میٹنگ نا کام رہی ۔ تحقیق کے بعد حکومت ہند کو بیمعلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی بجائے خاموش ہونے کہ ۱۲راپریل ۱۹۴۸ء کوایک بڑی جذباتی تقریر حجاڑ دی اور کہا'' وہ دن دورنہیں جب خلیج بنگال کی لہریں ہمارے بادشاہ کے قدم چومیں گی اور آصفی پرچم دہلی کے لال قلعہ پرلہرائے گا''۔اس تقریر پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تمام قومی اخبارات میں اس تقریر کونمایاں، جگہ ملی اور حکومت ہند کا موڈ ہی بدل گیا۔ گفت وشنیرٹوٹی تو قاسم رضوئی نے کہا:

### ایک اور تقریر:

" آج چھ مہینے ہے مسلسل کہاجار ہاہے کہ حیدرآباد پرحملہ ہوگا۔ ایسے کی چھ سوسال ہوجا کیس تو ہند یو نمین حیدرآباد پرحملہ کرے گی تو خود تباہ و ہرجا کیس تو ہند یو نمین حیدرآباد پرحملہ کرے گی تو خود تباہ و برباد ہوجائے گی۔ جس دن حیدرآباد پرایک قدم بھی بڑھایا گیا تو میں لال قاعد کا ذمہ دار نہیں ایک آگ ہوگی جو ہرست پھیل جائے گی۔'

حیدرآباد کے ساتھ چھیز چھاڑ خود ہندوستان کو تباہ کردے گی۔ وابھ بھائی پٹیل ہندوستانی فوج سے جونا گڑھ جیسی چھوٹی ریاست تباہ کرکے خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا حشر جونا گڑھ جیسے ہوگا۔ یا در کھا جائے کہ حیدرآباد کا حشر جونا گڑھ کا ایسا ہوگا تو لال قلعہ کا اس سے برتر ہوگا۔

#### رضا کاروں کے تعلق سے کہا:

" میں اس تنظیم ( رضا کار ) کو اس وقت ختم کر دیتا ہوں کیکن جب بیسیلاب برھے گا تو سارے ہندوستان کو بہالے جائے گا۔ اس وقت کہو گرضوی اس کو روکو جب مجھ سے ناممکن ہوجائے گا ، اِس وقت بیرضا کار ایک تنظیم اور ڈسپلن کے پابند ہیں کل چنگیز اور ہلاکو کی فوج ہوگی ۔ آج دیا نتدار سپاہی ہیں ، کل بیپنڈ اری اور ٹھگ ہوجا کیں گے ۔ پھر ان کوکوئی نہیں روک سکے گا۔ اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ ہیں ۔ جب بیڈ سپلن ختم کرکے ان کوکوئی تیں روک سکے گا۔ اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ ہیں ۔ جب بیڈ سپلن ختم کرکے نکے گاتو کمیونسٹ ہوگا۔ معاف کرنا بیگولکنڈ ہے قلع پر قالع نہ ہوگا۔ اس نظیم کوقیا مت تک ختم

نہیں کیا جاسکا۔بغیر خدا تعالیٰ کی قوت کے ان کے بڑھتے ہوئے قدم کوکوئی روک نہیں سکتا۔ ونیا کی شرپیند قومیں باقی رہیں یاندر ہیں رضا کا رباقی رہےگا۔'' ابرا ہیم جلیس قاسم رضوی کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں :

'' میں نے بجابداعظم کو بہت قریب ہے دیکھا ہے۔ یہ سیج ہے کہ بجابداعظم سیر قاسم رضوی بے حد جذباتی واقع ہوئے تھے کیکن ایک بات میں نے ان میں خاص طور پر دیکھی ہے، وہ تھاان کا خلوص ۔۔۔۔۔ وہ ایک ایما ندار، راست باز اور صاحب کر دار بستی تھے۔ ان کی فطرت میں دھو کہ اور فریب مطلق نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو میری می تعریف بری معلوم ہو کیوں کہ آج ہندوستان اور پاکستان اور خود حیرر آباد کے بیشتر لوگ مجاہداعظم کو برے ناموں سے یاد کرتے ہیں لیکن میں حقیقت کو جھٹلا نانہیں جا ہتا۔۔۔۔۔ یہ جے کہ ان کی سید قاسم رضوی کی بیاست کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی است کی بنیاد غلط تھی جذباتی تھی اور تباہ کن ثابت ہوئی لیکن اس میں سید قاسم رضوی کی اس کو اپنوں نے جتنا بدنا م کیا اور جتنا لتھان پہنچا یا اور اس کا تذکرہ بے صد تکایف دہ ہے'۔۔ اس کو اپنوں نے جتنا بدنا م کیا اور جتنا لتھان پہنچا یا اور اس کا تذکرہ بے صد تکایف دہ ہے'۔۔

(سقوط حيدرآباد صفحه ٣٣٩)

حکومت ہند کے نو جی قبضہ کے بعد لا یق علی اور دوسر ہے ساتھیوں نے پاکستان چلے جانے پر مجبور کمیالیکن انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو فوجی حکومت کے حوالے کرنا پیند کیا ۔ کوئی اور مقدمہ تو خلاف میں نہ تھا۔ حکومت نے بی بی نگر کیس کے جھوٹے مقدمہ میں ملوث کر کے سات سال کی سزا سخت دی ۔ پونہ جیل میں سخت ترین سزا کا شخ کے بعد رہا ہوئے اور حکومت ہند کے کہنے پر پاکستان منتقل ہوگئے اور وہیں ۵ار جنوری ۱۹۷۰ء کو اپنی آخری سانس لی ۔ اللہ پاک اس خلوص بھر ہے خض کو این رحمت خاص میں رکھے۔

## آخری بات

وکن ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب (۷) سوسال شان وشوکت اور جاہ و جلال سے کومت کی آ خری سوا دوسوسال میں آ صف جاہی خاندان کی حکمر انی تھی جس نے اس خطہ کو پرامن ہنایا۔ نہ ہی روا داری اور امن و چین بخشا ہے نہذیب کی آبیاری کی ۔ برا وروطن میں نفرق کیا اور خفر ق بنایا۔ نہ ہی متجارتی منتعبہ میں وہ ترقی ہوئی کہ حدر آباد ہندوستان کی مثالی اور ترقی یا فتہ مملکت بنی ۔ ایسی مضبوط ریاست کا صرف پانچ دن کی فوجی کارروائی میں خاتمہ ہونا جرتنا کہ ہی جبرتنا ک بھی ہے۔

انسانی سرگرمیوں کی تاریخ جرواختیارے عبارت ہے۔ یہی وہ دھوپ چھا وَل ہے جس میں اقوام اوران کی تہذیب و تهدن کبھی تجا تا ہے اور بھی سستا تا بھی ہے۔ بیا یک قانون فطرت ہے۔ تاریخ بعض اوقات حالات کے جرکا نتیجہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تاریخ ساز انسانوں کے عمل کا نتیجہ تاریخ ساز انسان اپنی دانشمندی اور اولوالعزمی سے زوال پذیر قوم کو سہارا دے کرعروج کی طرف تاریخ ساز انسان اپنی دانشمندی اور اولوالعزمی سے زوال پذیر قوم کو سہارا دے کرعروج کی طرف گامزن کرتے ہیں اور بعض اوقات ان افراد کے غلطیوں کے نتیجہ میں زوال کاعمل تیز ہوجاتا ہے بلکہ یہی بھی بھی بوتا ہے کہ عروج کی طرف گامزن قوم و ملک الجا تک زوال آ مادہ ہوجاتا ہے۔ حیدر آ باد کے بیادی تاریخ میں یہ دونوں عوائل کارفر ما ہیں۔ تاریخ کا یہ جر کہ جس گروہ انسان میں فہم وشعور کا فقدان تھاوہ ذوال کی طرف مائل ہوا اور دوسری طرف و شخصیتیں جو حالات کے رخ کو محتین کرنے کا مقام رکھتی تھیں انھوں نے حالات کا حیج اندازہ نہیں لگایا۔ اگر اندازہ دلگایا تو دانشمندی اور فراست کے مقام رکھتی تھیں انھوں نے حالات کا حیج اندازہ نہیں لگایا۔ اگر اندازہ دلگایا تو دانشمندی اور فراست کے مقاضوں نے حالات کا حیج کہ مشربیں کی۔ اور جو ہوا کے رخ کو بھانپ چکے تھے انھوں نے مقابلہ کی کوئی تیاری نہیں گی۔

زوال حیدرآباد کے المناک سانحہ کے بارے میں گذشتہ ابواب میں جوروشی ڈالی گئی ہے اس

کی نوعیت واقعاتی ہے اوراس وقت کے حالات کے پس منظر میں ان کا تجزیہ بھی کیا گیاہے۔اس سے زیادہ اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ۔ جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں اور جوشخصیتیں فیصلوں کا حصہ بنی ہیں یا پھران پراٹر انداز ہوئی ہیں زوال حیدر آباد کی ذمہ دارنظر آتی ہیں ۔ ساتھ ہی ایک طویل عرصہ کی خفلت اور بے شعوری تھی جس نے بھی زوال پیدا کئے۔

حيراً باد كا زوال عملاً ايك تهذيب اورايك زبان كا زوال تھا جس كى شروعات ١٨٠٠ء ميں اس وقت ہوئی جب کہ نظام دکن نے انگریزوں کوساحلی علاقے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ عہد معاونت کا ناعاقبت اندیثانه معاہدہ کیا تھا۔جس کے نتیجہ میں نہصرف نظام کےاقتدار پرضرب گلی بلکہ حکومت ساحل سمندر سے محروم ہوگئ ۔ حیاروں طرف برطانوی ہند سے محصور ہونے کی وجہ سے بیرونی ونیاسے آزاداندراط کی اہلیت کھومیٹھی۔مغربی تہذیب بتدریج حیدر آباد کی منفر د تہذیب برغیر محسوس اثر چھوڑ نے لگی اور ساتھ ہی ساتھ نظام دکن کی آ زادی اورخود مختاری پر بھی سائے ڈالنے لگی تھی لیکن اس کے ادراک کے لئے دور بین نظر در کارتھی ۔اس خاموش تبدیلی کے باوجود سلطنت آ صفیہ اردو تہذیب اوراردوزبان کی علامت بنی ہوئی تھی ۔جس سے عام سلمان ایک جذباتی آ سودگی حاصل کرتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے قدم تو جمالئے تھے لیکن انھوں نے حکمرانِ دکن کو چلنے کی آ زادی دے رکھی تھی۔ نتیجہ میں شخصی حکمرانی کے زیرا ثریہ تہذیب و زبان ایک ایسے گنگا جمنی معاشرہ کی آبیاری کررہی تھی جو ہندومسلم طبقات کے درمیان مفاہمت پر مبنی باہمی خلوص و محبت کے جذبات سے گوندھا جار ہا تھا۔ اس تہذیب کا گہوارہ جا گیردارانہ نظام تھااس لئے بہتہذیب طبقہ اشرا فیہ کے محلات اور محفلوں سے نکل کرعوام کی سطح پرایک نقالی کی صورت میں جلوہ گر ہوگئی لیکن وقت کے گذر نے کے ساتھ جوتبدیلیاں رونما ہور ہی تھیں وہ عام شعور کی گرفت سے با ہرتھیں۔

انگریزوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس فراست سے کا مہیں لیا گیا جس کوآج ڈیلومیسی کہا جا تاہے۔آج کی دنیا میں معاملت تھوک ہجا کر مفاد کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ نظام اوران کے بعد کے آصف جاہی بادشاہوں نے انگریزوں کے ساتھ جوشریفانہ اور فراخدلانہ سلوک کیا اس کا صلہ انگریزوں نے ساتھ کے لئے سبق آموز تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم انگریزوں نظام ہفتم سے لئے سبق آموز تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نازک کمحات کے دوران انگریز نظام ہفتم سے دیے ہی فراخدلانہ مددوتعاون کے منتظر تھے۔ یہی وہ

موقعہ تھا جب کے مطالبات منوا لئے جاتے ،حقو تی اور چھینے ہوئے علاقے واپس لئے جاتے ۔لیکن پیہ تھمت علمی اختیار نہیں گی گئی ۔وفا کا دامن ہی پکڑے رہے جب کہوہ وفا کا دامن جھٹک کر چلے گئے ۔ اواکل بیسویں صدی ہے لے کر ۱۹۳۷ء تک کا زمانہ حیدرآ باد کی سیاسی اور ساجی زندگی میں غیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے تحریکات اور تبدیلی کاز مانہ تھاتحریک آ زادی کا جوطوفان اٹھ رہا تھااس کی طاقت اوراثرات كالصحح اور مد برانه جائزه لينے ميں حيدرآ بإد دانسته يا نادانسته طور برنا كام رہا \_عثانيه یو نیورٹی کے قیام کے نتیجہ میں حیدرآ باد میں تعلیم یا فتہ متوسط طبقہ کوفروغ حاصل ہوا۔مواصلاتی نظام میں پیش رفت ہوئی صحافت نے فروغ پایا۔ا یجی ٹیشن جلایا گیا۔آ ربیساج، ہندواسکولس، لائبر ریریز جیے گی ایک ادار ہے وجود میں آ گئے ۔ ساجی اصلاحات اور ذیمہ دارانہ حکومت کے لئے متعدد کانفرنسیں منعقد کی گئیں ۔ پیسر گرمیاں ایک معنی میں حیدرآ باد میں شعور کی بیداری کی عکاسی کرتی تھیں ۔جس کے جواب میں روثن خیالی در کارتھی کیکن ان تحریکات کو دبانے کے لئے سخت اقدامات کئے گئے ۔ بیہ تد براور تدبیر کے فقد ان کا نتیجہ تھا۔اس کار دعمل یہ ہوا کہ ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑنے کے ساتھ ہی ساتھ حیدرآ باد میں شخصی حکمرانی کے خلاف جذبات فروغ پانے لگے۔عثانیہ یونیورٹی سے ایک ایبامتوسط تعلیم یا فته طبقه با هرآیا تھا جودائیں اور بائیں باز دنظریات کا حامی تھا۔اس نے اپناایک حلقہا ٹرپیدا کرلیا تھا۔ بیتو ایک حقیقت رہی ہے کہ جبتح ریکات نظریاتی اساس پروجود میں آتی ہیں تو دوسرے خطوں میں سرگرم رہنے والے ہم خیال گروپ سے رابطہ قائم کیاجا تا ہے تا کہ اپنے علاقہ میں تحریک کومتحکم بنانے تعاون حاصل کیا جائے ، چنانجے حیدرآ بادمیں ایسا ہی ہوا۔ دائیں اور بائیں باز و کی جوتح یکیں چل رہی تھیں اس کے قائدین اور کار کنوں نے ہندوستان کی اپنی ہم خیال تنظیموں سے رابطہ قائم کرلیا تھا۔جس کے نتیجہ میں حیدرآ باد میں عوا می بے چینی اپنی خاموثی تو ڑنے لگی تھی۔

تحریکات کے اس نازک دور میں دوسرا فریق جو اکثریت میں تھا اس کے جذبات،
احساسات اور مفاد کا پاس ولحاظ کرنا اور مفاہمت کا راسته اختیار کرناوقت کی اہم ضرورت تھی تحریکات
کے اثر ات سے حیدر آباد کی فضا کا متاثر ہونالا زمی تھا اور فضا کا کومکدر ہوتے دینا حیدر آباد کے حق اور
مفاد کے خلاف تھا۔ اس لئے بہادریار جنگ نے دیگر ہوش مند اور ذی عقل رہنماؤں کے تعاون سے
دوسر نے لیق کے سلجھے ہوئے رہنماؤں سے مفاہمانہ گفتگو کا آغاز کیا۔ حیدر آباد کی بھائی چارہ اور

خلوص بھری تہذیب کے ماحول کو ہاتی رکھنے کے لئے دونوں نے مل کرایک مفاہمانہ فارمولہ تیار کرلیا تھا جو دونوں فریقین کے لئے قابل قبول تھا۔لیکن حکومت کے ایوان نے اسے سبوتاج کیا جوایک غیر دانشمندانہ اقدام تھا۔ یہ فارمولہ قبول کرلیا جاتا اور رو بیٹمل لایا جاتا اور بہا دریار جنگ جیسے دونوں فرقوں کے مقبول رہنما باقی رہتے تو شاید حیدرآ بادکو یہ برے دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔

ہندوستان میں آ زادی کی تحریک جیسے جیسے اپنے منزل کے قریب پہنچ رہی تھی حیدرآ باد میں استحریک کے حامیوں میں ایک نیااعتاد بھی پیدا ہور ہا تھا اور جب ملک کے بٹوارہ کی باتیں کی جانے لگیں توعوا می سطح پرشکوک وشبهات نے اپنا گھر بنالیا ۔ آخر کار جب تقسیم ملک کاوفت آیا تو حیدر آباد کا گنگا جمنی معاشرہ میں تہذیبی ولسانی اور کسی حد تک مذہبی اساس پر اپنی اپنی شناخت منوانے کے جذبات ابھرنے لگے۔نظام حیدرآ باد کی پریثان حال حکمرانی تھی اوراس کے تحفظ کے لئے صرف مسلمان تھاوران کی جذباتی قیادت دوراندیثی سے عاری تھی جس کے پاس مصلحت کا نام بزدلی جذبات کا نام جرائت اور بہا دری تھا۔ان حقیقتوں کے مدنظر حکومت سے کوئی موزوں سمجھوتہ کی حکمت عملی ہی عقلی دلیل تھی رزم آ رائی یا مقابلہ غیرموزوں تھا۔ابتداً جب حکومت ِہند پریشان تھی بجائے معاہدہ انتظام جاربی کے ایک مستقل معاہدہ حاصل کرنے کے مواقع تھے جوضائع کئے گئے ۔معاہدہ ا نظام جاربیہ کے دفت قاسم رضوی کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے (حاہے وہ نظام کے اشارہ سے ہی کیوں نہ کی گئی ہو ) حکومت ہند کومشکوک کر دیا اور بعد میں قاسم رضوی کی جذباتی اورغیر ہوش مندانہ تقار پر سے مزید نقصان پہنچا۔ کمزور موقف کی وجہ سے مذا کرات اوسمجھوتہ پراپنی ساری طاقت صرف کی اور بڑی مہارت کا ثبوت دیا لیکن حکومت ہند کے اراد ہے صاف نہ تھے وہ حیدرآ باد کو مذاکرات میں ہی الجھائے رکھنا چاہتی تھی اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں چاہتی تھی جس سے حیدرآ باد کی آ زادی باقی رہے۔حیدرآ باداس سے واقف ہوتے ہوئے بھی کہ آخری مرحلہ رزم آرائی ہے جتنی توجہ مذاکرات پردی اتفی توجه دفاع پر نه دی اور دفاع کی ساری فرمه داری ایک ناابل اور سازشی کمانڈر پر چھوڑ کر نظام اورخاص کرلا کق علی ،ان کی کابینہ اور قاسم رضوی اپنی ذمہ داری ہے بہلو تھی کی ۔

وطن فروش ادر گھر کے بھیدیوں ہے مسلم مملکتوں کو ہمیشہ بڑا نقصان پہنچا۔ قر طبہ اورغر ناطہ ک مملکتوں کوانہی مفاد پرستوں نے چے ڈالا تھا۔نظام اور ٹیپو کا اتحادا نہی کی وجہ سے نہ ہوسکا تھا۔ نظام

بیابع کادر بارانہی مفاد پرست اور وطن فروش بھیدیوں سے بھرا پڑا تھااور انھیں نظام کی سریری حاصل تھی چکومت اور فوج کے سارے رازانہی کی بدولت حکومت ہندکو با آسانی مہیا ہوگئے تھے جس کی وجہ سے حکومت ہند جان گئی تھی کہ حدید آباد کی فوجی طاقت نہایت کمزور ہے اور وہ معاہدہ کرکے باقی رہنا جاہتی ہے اس لئے راستہ آسان ہو گیا تھا۔ حکومت ہندنے ان سازشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کسی رزم آرائی یا مقابلہ کے با آسانی حیدرآباد پر قبضہ کرلیا ۔حضور نظام کے اس سجے سجائے دربارکوان کے مفادات تو مل گئے لیکن مملکت باقی ندر ہی ۔اس عبرتناک نتیجہ پریقین ہے کہ وہ بھی اور ان کی اولا دبھی آج کف افسوس مل رہی ہوگی۔ اب ان حالات اور ناعاقبت اندیثانداقد امات کی وجہ سے سلطنت آصفیہ تاریخی جبر کا شکار ہوگئ تھی۔اپنی غلطیوں کی وجہ سے اختیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میرمخالف طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ چوں کہ وقت کی نبض پر سے انگلیاں اٹھ چکی تھیں اس لئے بیا نداز ہنیں کیا گیا کہ کون کہاں تھہرا ہے؟ یہی سمجھا جاتا رہا کہ سلطنت آصفیہ اب ان فیصلوں کا اختیار رکھتی ہے۔ بیعصری آ گہی کا فقدان تھا۔جس کا خمیاز ہ زوال کی صورت میں بھگتنا پڑااوراس کے منطقی نتیجہ میں وہ تہذیب جود لی سے نکل کر دکن میں ایک نئی آب و تا ہے ساتھ جلوہ گرہوئی تھی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔

| (10) | ن جمله تعداد ( | مجلس مقذنه کی نشستوں ک            |
|------|----------------|-----------------------------------|
|      | :              | تقذنه کی ہدیت تر کیبی حسب ذیل تھی |
| 4    | تعداد          | معززاراكين باب حكومت              |
| ٣    |                | ارا کین صرف خاص مبارک             |
| 4    |                | ارا كين منتخب شده                 |
| 1/1  |                | ارا کین نامز دشده                 |
| ۵    |                | ارا كين علاقه جات                 |
| ٨٨   | 12             |                                   |

| ۸۵      | جمله      |
|---------|-----------|
| . (I•-r | تعداد (٤+ |

ا و ۲- معززارا کین باب حکومت اور صرفخاص کی تعداد (۲+۳=۱۰) ہے جونا مزد کردہ ہیں س- منتخب شده ارا کین کی تفصیل:

| ۴ | تعداد | واليان سمستان وجاعميرداران | (1)        |
|---|-------|----------------------------|------------|
| ۲ |       | معاشداران                  | <b>(r)</b> |

|  | عت ببیشه : |     |
|--|------------|-----|
|  | ط وارال    | (1) |

|    | اروا حف پیشید          |
|----|------------------------|
|    | (۱) پینه داران۱        |
| 17 | (ب) كاشتكاران <u>۸</u> |
| ۲  | مزدوری پیشه مفادات     |
|    |                        |

| (r) | مزدوری پیشه مفادات       | ۲ |
|-----|--------------------------|---|
| (a) | صنعت وحرفت               | ۲ |
| (٢) | شجارت                    | ۲ |
| (4) | , <b>5</b> , <b>16</b> , | _ |

| ۲                                         | پیشه و کالت                             | (۸)        |     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|
| ۲                                         | بيشرطبابت                               | (9)        |     |
| ۲                                         | طيليانين                                | (1.)       |     |
| ۲                                         | مجالس اضلاع                             | (11)       |     |
| r                                         | اضلاع کی بلدیات وقصباتی کمیٹیاں         | (Ir)       |     |
| r                                         | بلدىيە خىدرآ باد                        | (11")      |     |
| ٣٢                                        | جمله                                    |            |     |
|                                           | نامزدشدهارا كين كي تفصيل:               | -1~        |     |
| 10                                        | ارا کین سر کاری                         | (1)        |     |
| Ir                                        | ارا کین غیرسر کاری                      | <b>(r)</b> |     |
| ۲۸                                        | جمله                                    |            |     |
| و نہیں ہے۔البتہ بیرق حکومت نے محفوظ       | سر کاری کے متعلق کوئی خاص صراحت موج     | ارا کین    | (1) |
| ہے تا کہ جب کوئی خاص معاملہ زیر بحث       | که وه مرکاری اراکین میں ردو بدل کرسکتی  | رکھاہے     |     |
| ہز ان ہی چودہ میں سے ایک رکن جس کا        | عہدہ داران متعلقہ نامزد کئے جاسکیں۔ نب  | آئے تو     |     |
| ، لئے مجلس رفقاء جامعہ سے ہمیشہ نامز دکیا | ہونالا زمی نہیں ہے جامعہ کی نمائندگی کے | سرکاری     |     |
|                                           | ~                                       | جائے گا    |     |
|                                           | ہ غیرسر کاری اراکین کی تفصیل ہے :       | نامزدشد    | (۲  |
| ۵                                         | ہندوار کان ہریجن                        | (1)        |     |
| 1                                         | لنگایت                                  | (r)        |     |
|                                           | عيسائي (تم ازتم) :                      | (r)        |     |
|                                           | (۱) اینگلوانڈینا                        |            |     |
|                                           | (ب) کرسچین سیست                         |            |     |
|                                           |                                         |            |     |

|                                   | 17 (                      |                           |              |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| ſ                                 |                           | پارسی                     | (r)          |
| ۲                                 |                           | خواتین (کمازکم)           | (a)          |
| 11                                | جمله                      |                           |              |
| ان نشتوں کو پر کریں گے جن کا      | ں کیا گیا۔غالبًا و ہلوگ   | ن نشتوں کا کوئی تعین نہیں | يْ : بقيه تي |
| ي حاصل نه ٻوتي ٻو''مثلاً''        | ن کوکسی اور طرح نما کند گ | ایسےمفادات سے ہےج         | تعلق         |
|                                   |                           | ارباب صحافت               | (1)          |
|                                   |                           | گته داران                 | (r)          |
|                                   | بعض مخصوص مفادات          | دونوں بڑے فرقوں کے        | (٣)          |
|                                   | نفصيل :                   | ارا كين علاقه جات كي      | -\$          |
| ٣                                 |                           | ہرسہ پائیگاہ              | (1)          |
| ı                                 |                           | علاقه پیشکاری             | (r)          |
| 1                                 |                           | علاقهٔ سالار جنگ          | (٣)          |
| ۵                                 | جمله                      |                           |              |
| وکر سکتے ہیں یاکسی اپنے ہم قوم کو | ں<br>کی نمائندگی بذات خود | ن علاقه جات اپنے علاقو    | ث: صاحبا     |

صاحبان علاقہ جات اپنے علاقوں کی نمائندگی بذات خود کر سکتے ہیں یائس اپنے ہم قوم کو جوان کا صلبی وارث ہو، بھیج سکتے ہیں ۔صاحب علاقہ کے نابالغ یا فاتر العقل ہونے کی صورت میں سرکار عالی خود کسی نمائندہ کونا مز دکرے گی۔

# یانچ روز ه جنگ

سارتمبر ۱۹۲۸ء کی ابتدائی ساعتوں میں میرے بستر کے قریب رکھے ہوئے نون کی گھنٹی بجی،
میں حیدرآ بادی فوج کے کمانڈر سے مخاطب تھا۔ فون اُٹھانے سے پہلے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ یہ نون
ہندوستانی حملے سے متعلق ہوگا۔ میرااندازہ صحح لکلا۔ بیدر، ورنگل اور اورنگ آباد کے ہوائی اڈوں پر
زبردست بمباری ہورہی تھی۔ کمانڈر بمجھ سے ضروری ہدایات لے چکا تھا۔ اس دوران اس وقت کے
پولیس چیف کے علاوہ فوج کے ہیڈ کو ارٹرس کے دوسرے آفیسرس کے فون آچکے تھے جن میں
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی اطلاع تھی۔ بیسب پچھ میرے ہمیشہ کے
ہندوستانی فوج کے حملوں اور مزید ٹھل ہوا۔ فیم کی نماز سے فارغ ہونے کے بعدا سے دن بھر کی مصروفیت

فیحرکی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں حاکم وقت میرعثان علی خاں نظام سے ملا قات سے قبل فوجی ہیڈ کوارٹرس میں داخل ہوا جہاں فوجی کما نڈوس ایک نقشہ پرچھوٹی چھوٹی جھوٹی جھنڈیاں لگا کراس بات کا معا سُنہ کرر ہے سے کہ کن کن مقامات سے ہندوستانی فوج داخل ہو چکی ہے اور دفاعی مور چہ کہاں کہاں کہاں واقع ہیں ۔اس وقت یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہندوستانی فوج کا سب سے اہم دباؤ مغرب بھی شولا پور حیدرآ بادشاہراہ سے ہور ہا ہے اور مشرق میں مجھلی پٹم حیدرآ بادشاہراہ سے ۔دونوں طرف کے حملوں میں ہندوستانی فوج کی قیادت شرمن ٹینک کی نگڑیاں بڑی تعداد میں کر رہی تھیں ۔ مملون کے علاوہ مغربی محاذ کے تین مرکز وں سے ملکے اسٹورٹ ٹینک اور بکتر بندگاڑیوں کے قافلے حملوں میں حصہ لے رہے تھے ۔اس محاذ کے مزید ۵ مراکز سے مسلح افواج موٹروں کے ذریعہ آگ محلوں میں حصہ لے رہے تھے ۔اس محاذ کے مزید ۵ مراکز سے مسلح افواج موٹروں کے ذریعہ آگ بڑھوں ہیں واردھا ندی کوٹرین سے پارکیا جار ہا تھا اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمد راکوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمد راکوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمد راکوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمد راکوریلوے پل کے سے ہندوستانی فوج کا داخلہ جاری تھا ۔ جنوب مغرب میں سرحدی دریا تنگیمد راکوریلوے پل کے

ذریعے پارکیا جار ہا تھا۔غرض نقشہ پوری طرح جھنڈ بوں سے گھر اہوا تھا جواس بات کی نشاندہی کررہا تھا کہ مختلف مقامات سے نوج داخل ہو چکی ہے۔

سب سے پہلاحملہ شولا پور کے راستے سے ہوا تھا جس میں ٹینک کا ایک بریگیڈ اوراس کے ساتھ موٹروں کے ذریعے ایک ڈویژن سیاہی حملے میں حصہ لے رہے تھے۔اس کی تیاری کئی دنوں سے چل رہی تھی ، بوراعلا قہ عوام کے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔اس کا مقصدیہ تھایا توسید ھے شولا پور حیدرآ بادشاہراہ پروا قع نلد رگ،ہمنا آ باد ظہیرآ باد سے گذرتے ہوئے فو جیں حیدرآ بار پہنچ سکیس یا پھر نلدرگ کونظرا نداز کر کے شولا پورعثان آباد ، لاتور روڈ سے ہوتے ہوئے بیدر اور پھر ظہیر آباد سے ہوتے ہوئے حیدرآ باد جاسکے یا پھر بیدر سے کسی متبادل راہتے سے سیدھے حیدرآ باد پہنچا جاسکے۔ چوں کہ دکن کے بلاٹو میں جگہ جگہ بہاڑیاں ہیں اور کہیں کہیں گہرے نالے ہیں اس لئے ہندوستانی نو جوں کے ٹینکوں کوآ گے بڑھنے کے لئے ان شاہراہوں کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کوا ختیار کرناممکن نہیں تھا۔ پہلے ہی سے اس بات کا انداز ہ ہور ہا تھا کے حملہ شولا پور حیدرآ بادس کے راستے ہونے والا ہےاں لئے دفاع کی بہلی لائن نلدرگ برمنظم کی گئ تھی ۔نلدرگ برایک بٹالین فوج اور ۲۵ یونڈ کے گولے چھنکنے والی م تو پیں نصب کی گئیں تھیں ۔ نلدرگ کے قریب ندی ایک تنگ گھاٹی سے گذرتی ہے جس کے دونوں جانب ۳ سے ۴ سوفٹ اُو ٹجی پہاڑیاں ہیں ،سڑک چے وخم کھاتی ہوئی ایک پل پر ہے گذرتی ہے جواس کھائی کی گہرائی میں بنایا گیا ہے۔ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ سی بھی حملے کے وقت اس میل کواُڑا دیا جائے تا کہ دائیں بازو کے کنار ہے طویل عرصے تک مورچہ کا دفاع کیا جاسکے۔ پل اُڑادینے کے بعد جغرافیا کی نقط نظر سے اس جگہ کو یار کر ناممکن نہیں تھا۔اس مور چہ کو تیار کرنے کے بعد میلوں دور کے علاقے کا کوئی دفاعی نظام نہیں تھا۔ای طرف ضلع کےصدر مقام عثان آباد کو بھی بغیر کسی دفاعی نظام کے چھوڑ دیا گیا تھا۔اس علاقے میں دوسراد فاعی مورچہ لاتو رکے قریب مانجرا ندی پر قائم کیا گیا تھا تا کہ بیدر کی طرف جو دفاعی اور فوجی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا ،کوچ نہ کیا جاسکے۔ نلدرگ ہے مہمیل آ گے دالم نامی مقام پر بھی دفاعی نظام قائم کیا گیا۔ دالم اگر چہ کہ جغرافیائی نقط نظر سے دفاع کے لئے بہت موزوں تو نہیں تھا مگر پھر بھی برھتی ہوئی فوج کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے مناسب جگہتھی ۔ دالم سے آ گے فوجی نقطہ نظر سے ہمنا آ باد بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا نلد رگ

یہاں تقریباً • امیل تک سڑک بہاڑی علاقے سے گذرتی ہے اور اس سڑک پرایسے کی مقامات ہیں جہاں سے حملہ آ ورفوج کے بڑھنے کی رفتار کو کم کیا جاسکتا تھا۔ ہمنا آ باد کے بعد صرف ایک مقام قدرتی طور پر دفاعی نقط نظر سے اہم تھا اور پھر لنگم بلی کی بہاڑی کے سوائے دار الخلافہ حیدر آ باد تک راستہ مالکل صاف تھا۔

ساار ستمبرکو ہندوستانی فوجوں کا ٹینک بریگیڈشولا پور کے راستے نلدرگ کی طرف بڑھنے سے پہلے ٹینک کا ایک کا لمیدرگ سے پچھ فاصلہ پہلے شال کی طرف مڑ کرعثان آباد سر بڑھ گیا اور باق کا ہوا دستہ نلدرگ کی طرف ہڑھ گیا۔ نلدرگ کے دفائی مور ہے پر ہڑھنے والے فوجی دستوں کی مدد کے لئے نلدرگ کے مور ہے پر زبردست ہوائی حملے کے گئے۔ ٹینک کا دستہ نلدرگ کے قریب آنے پرتو پوں سے گولے برسائے گئے اور رپورٹ کے مطابق قریب ۸ شرمن ٹینک ہا ہ کئے گئے اور دستہ ہوائی حملے اس قریب ۸ شرمن ٹینک ہا ہ کئے گئے اور دستہ ہو کہ عالم پریشانی میں اپنے مقام کی طرف لوٹا۔ ہندوستانی فوج کے اس کا لم نے جوشال کی طرف کوچ کیا بغیر کسی مزاحمت کے بمباری کرتے ہوئے عثان آباد ضلع میں داخل ہوا اور پھر وہاں سے ایرسی سے ہوتا ہوا مشرق کی طرف مڑکر لا تور کی طرف بڑھ گیا۔ آگر چہ کہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی گراس کی رفتار بہت سے تھی۔

ریاست کے مشرق کی طرف ہے 'شرمن' ٹینک کا ایک کا لم سوریا پیٹ سے ہوتا ہوا حیر رآباد
کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسی دن سب سے پریشان کن خبر ریاست کی شال سے آئی یخبر راجورہ سے آئی
تھی جہاں نظام اسٹیٹ کو ہند وستانی علاقے سے جوڑنے والا وار دھاندی پرایک ریلوے بل تھا۔ اس
محاذے دفاع کے لئے صرف ایک ریلوے انجیئر کو محد چند سپاہوں اور پولیس کے متعین کیا گیا تھا
جس کے ذمہ کسی بھی حملے کے وقت بل کو اُڑا دینا مقررتھا۔ معلوم ہوا کہ جس وقت ہندوستانی فوج
رات ۱۲ ابج بل پارکررہی تھی اس وقت وہ انجیئر ریلوے بل سے تقریباً المیل دوری پر آرام سے
سورہا تھا اور بل کو فیوز کے ذریعے نہیں اُڑا یا گیا ہندوستانی فوج بل پر سے دندناتے گذرگئ ۔ بعد میں
اگر چہ کہ حیدرآبادی فوج جھوٹے چھوٹے پلوں کو تباہ کرنے میں کا میاب ہوئی مگر اس سے ہندوستانی
فوج کے آگے بڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی ۔ دوسر سے کا ذول سے اطلاعات نا کھمل تھیں اور

تقى - جالندسے متضا دخبریں ال رہی تھیں جب کہ اور نگ آباد سے کسی فتم کی خبر نہیں مل رہی تھی \_مغرب میں بیٹر بھی بغیر کسی دفاع کے چھوڑ دیا گیا تھا یہاں کوئی قابل ذکر فوجی کارروائی نہیں ہورہی تھی لیکن جنوب مغرب میں منیرآ باد کے آس پاس ہبلی منیرآ بادر بلوے لائن سے متصلہ کافی فوجی کارروائیوں کی اطلاعات ل رہی تھیں۔اس علاقے کے دفاع کی ذمدداری محکمہ آب پاشی کے اُنجئیر زیردالی کی تھی جنھوں نے اس کوخوب جھایا۔ان کا دفاع شا ندار تھااور پوری ریلوے لائن جوریاست حیررآ ہاد کے علاقے میں سے گذرتی تھی ان کی تحویل میں تھی ۔اطلاع کمی کدیدوالعظیر زہندوستانی علاقے میں تھس كر موسپيك اوراس كے آس ياس كے علاقوں پر قبضه كرنے ہى والے تھے۔

مختلف محاذوں سے مختلف فتم کی رپورٹ مل رہی تھیں مگرسب سے براحش، ورنگل، بیدر، را پکور، عادل آباداور اورنگ آباد کے ہوائی اڈوں کا ہوا۔ یہاں ہندوستانی فضائیے کے طیاروں نے شدید بمباری کی به بات بھی قابل ذکرہے کہ پوری ریاست میں صرف حکیم پیٹ جوحدرا بادشہرے ۵ امیل دوروا قع ہے اس ہوائی اڈے پرطیارہ شکن تو پیس نصب تھیں اس کےعلاوہ ریاست میں کسی اور ہوائی اڈے پراس قتم کا کوئی انتظام نہیں تھااس لئے حکیم پیٹے ہوائی اڈے پر کوئی حمانہیں ہوا۔

فوجی ہیڈ کوارٹر میں کچھ دفت گذارنے کے بعد میں نظام سے ملاقات کے لئے گیا۔ صبح سے ہی بذریعیفون نظام کوتازہ ترین صور تحال سے باخبر رکھا جارہا تھا۔ ملاقات کے وقت تمہیری جملوں سے فی کرسید ہے جنگ کی صورتحال اور آئندہ کے بیان کے بارے میں گفتگو کی گئی نو جی صورتحال سے نظام کوواقف کرانے فوج کے کمانڈر کوروانہ کیا گیا تھا نظام نے تفصیلات میں بہت دلچینی دکھائی کیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ فوج کے کمانڈر کا زیادہ وقت نہ لیا جائے انھیں ہیڈ کوارٹرس میں

ہی رہنے دیا جائے ۔نظام راضی ہو گئے اور میں خودبھی ا جازت لے کروہاں ہے نکل گیا۔

فوجی عہدیداروں سے دوران گفتگویہ پہ چلا کہ وائر کیس پر پیغامات تھیجنے کے لئے جو کوڈ استعال ہوتا ہے وہ اتنا قدیم تھا کہ اس بات کا پورا امکان تھا کہ ہندوستانی فوج اس کوڈ سے واقف ہونے کی وجہ سے دائرکیس کے پورے پیغامات س چکی ہے۔ بیمیرے لئے ایک صدمہ تھا۔وقت جیسے جیسے گذرتا گیاویسے ویسے اس بات کا احساس ہور ہاتھا کہ فوجی کمانڈر کے پاس کوئی پلانٹک نہیں تقى اگرچه كه دوسرے تمام آفيسرس انتهائي جوشلے اور پرعزم تھے \_كوئي شعبه اييانېيس تھا جس ميں بنظمی نه هومیڈ یکل سروس ، راشن جمل ونقل ، اسلحه کی تقسیم وغیر ه هرشعبه میں انتظامات نامکمل اور فوجی كمانذر مجھ سے اورسيويلين انتظاميہ سے رہبري كاخوابال تھا۔ ميں نے محسوس كيا كه اب مجھے فوجي ہیڈ کوارٹرس میں رہنا جیا ہے ۔غلطیو یا کے لئے کسی کوالزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ۔ بنیادی غلطی نو جی کمانڈر کی اہلیت پرضرورت سے زیادہ اعتاد کرنا تھا۔ جب بیہ بات نظام کے علم میں لائی گئی تو و ہ حرت زدہ ہو گئے ۔ جیسے جیسے وائر کیس سے پیغامات ملنے لگےو یسے ویسے ضروری ہدایات دی گئیں۔ اں بات کا احساس تھا کہ تمام پیغامات ہندوستانی فوج کوبھی پہنچے رہے ہیں مگراس وقت کوئی متبادل انظام کرنا ہے معنی تھا فوجی کمانڈر خوداعتا دی کھوچکا تھاوہ پریشان تھامیں نے اس کی ہمت افزائی کی کہ حالات کامقابلہ کرنے کے لئے تیارر ہے۔ دوبارہ میں نے نظام سے ملاقات کی اور دوسرے اہم اُمور سے متعلق فیصلوں کے لئے اور دو بہر کے کھانے کے لئے آفس آیا۔اس بحران کے دور میں میرے دست راست ایک تجربہ کارسیویلین محبوب علی خان تھان کے ذریعہ کراچی میں مقیم حیدرآباد کے ایجنٹ جنزل مشاق احمد کوضروری ہدایات دی گئیں تا کہ وہ ہدایات نیویارک میں اقوام متحدہ کے حیدرآ باد کے نمائندے کوروانہ کی جائیں۔ان دنوں حکومت ہند کے نمائندے متیم حیدرآ باد جناب کے۔ایم منٹی کی حفاظت کے نقط نظر سے بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھیں لیک و ہو گیسٹ ہاؤس میں منتقل کرنا پڑا۔اس خبر کو حیدرآ بادریڈیو ہے بھی نشر کرنا پڑتا تھا۔حیدرآ باد کے نمائندے مقیم وہلی کے ساتھ دیساہی برتا و کیا جائے جیسے یہاں جناب منٹی کے ساتھ کیا جار ہاہے۔

چنر گھنٹوں کے بعد میں جب فوتی ہیڈکوارٹرس پہنچا تو اطلاع ملی کہ بندرگ کا دفاعی مور چہ
زبردست بمباری سے تباہ ہوگیا ہے ،اس کے بیچ کچھے سیا ہیوں کو دالم داپس ہونے کی ہدایات دی
گئیں۔ بلدرگ کے بیل کے بارے میں فوتی کمانڈر سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ وہ صحیح وسالم ہے
اسے اُڑ ایا نہیں گیا جب کہ اس بل میں بوی طرح سے ڈائنا میٹ لگادیے گئے تھے اور صرف فیوز کے
ذریعہ اُڑ ادینا تھا۔ یہ بوچھے جانے پر کہ المدادی فوج نلدرگ کو کیوں نہیں روانہ کی گئی ؟ جواب ملا کہ
بمباری کی وجہ سے میمکن نہیں تھا۔ میر اخود کا اعتاد متزلزل ہوگیا۔ میں نے تی سے تھم دیا کہ آئندہ سے
کوئی بھی بڑی فوجی حکمت عملی بغیر میر سے مشورہ سے کی جائے۔

شام ، بج ہندوستانی فوج اطمینان سے نلدرگ کا بل پار کرر ہی تھی ۔ فوجی کمانڈر کے

ذر یعے بیہ بتلایا گیا کہ دالم تک بہنچنے کے لئے دوسرا پورا دن لگ جائے گا۔ پھر بیمشورہ دیا گیا کہ دالم سے رہی سہی فوج ہٹا کر ہمنا آباد کی پہاڑی سڑک پرمور چہ بندی کی جائے کیوں کہ اس علاقہ میں دفاع اچھی طرح کیا جاسکتا ہے۔

حیدرآبادنوج کے کمانڈرنے فوجی ہیڈکوارٹرس میں ہی پنگ لگارکھا تھا اور انھوں نے وہیں مستقل طور پررہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب کہ جزل اسٹاف کے دوسرے اراکین باری باری اپنے فراکض انجام دے رہے تھے۔اسی دن شام نظام کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹہ گذار نے کے بعد میں خود فوجی ہیڈکوارٹرس میں رات دیر گئے تک ٹھہرار ہا ہوائی پیٹوں پر بمباری کے علاوہ دوسرے کوئی خاص انہیت کی اطلاعات نہیں مل رہی تھیں ۔ بیدر کا ہوائی اڈہ ہمیشہ سے ہتھیا راور گولہ بارود کے نتقل کے لئے استعال ہوتا رہا تھا ایسا کرنے کے لئے ہندوستانی فضا کیے طیارے بیدر پر مسلسل اُڑان بھر رہے تھے اس لئے بیدر آنے والے طیاروں کوورنگل کے ہوائی اڈے پر اُٹرنے کی ہدایت دی جارہی کی میاب دی گئی۔ جب ورنگل کے ہوائی اڈھ چیم پیٹ ایر پورٹ کو استعال کرنے کی ہدایت دی گئی۔

نلدرگ کے قریب ندی کے بل اور شال میں واردھاندی کے بل کو ڈائنامیٹ سے نہ اُڑا دیے کی وجہ سے میں اس نتیجہ بریہ نچا کہ فوج کسی کام کے لائق نہیں۔اس لئے میں نے یہ طے کرلیا کہ سیکام محکمہ تمیرات کے انجیئر س کو دیا جائے کیوں کہ وہ خوداس قتم کے بلوں کی تعمیر کی تفصیلات سے واقف ہیں۔اس کام کے لئے جمعے متعدد قتم کے اشخاص کا گروپ مل گیا۔

شائس کانی تھے انھیں بھگانے کے لئے۔ جب تک انھیں ٹینکس کی مدوحاصل ندرہی وہ آ گے نہیں بڑھ رہے تھے انھیں میں میں م رہے تھے محکمہ آب پاشی کے چنہ ورکرس ایک بٹالین فوج لے کرمنیر آباد کے قریب دو بٹالین ہندوستانی فوج کوتباہ کئے اور تنگیمد ادریا کو پارکر کے مدراس کے خطے میں داخل ہو گئے۔

جیما کہاس سے قبل ککھا جا چکا ہے کہا یک دن پہلے ہندوستانی فوج کا جودستہ شولا پور سے نکل كرشال كى طرف كوچ كر كميا تھااس نے آسانی سے عثمان آباد پر قبضه كيا تھا۔ اگر چه كه ہندوستاني افواج کو په معلوم تھا که اس شهر کا اپنا کوئی د فاعی نظام نہیں چربھی زبردست گولہ باری کی گئی \_شہر میں عام شہر یوں کا قتل عام ہواادر خاص طور ہے مسلمانوں کوچن چن کر قتل کیا گیا۔ بہت سارے شہری بھا گئے میں کامیاب ہوئے اور کھیتوں کی فصلوں میں بناہ لے کراپنی جانیں بچائیں۔ یہاں سے بیووجی کالم ایرسی سے اور لاتور سے ہوتے ہوئے بیدر کی طرف گیا۔ نلدرگ کے بل کوآسانی سے یار کرنے کے بعد ہندوستانی فوج پھر لاتور کی طرف ہے کسی بڑے حملے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔اس لئے میں نے کما تڈرکومشورہ دیا کہاس علاقے کی تمام تو پیس میدان جنگ سے نکال کربیدر میں جمع کی جائیں یا پرظہیرآ بادحیدرآ بادسڑک پرواقع پہاڑیوں میںمور جہ بندی کی جائے ۔گر کمانڈر نے اس مشورے کو مانے سے انکار کیا۔اس کا کہنا تھا کہ اگر بیدر فتح ہوجائے تو وہاں سے دار الخلافہ حیدرآ باد کے لئے کئی متبادل راستے ہیں اور بیا نداز ولگا نامشکل ہے کہ ہندوستانی فوجیس کس راستے کا انتخاب کریں گی۔ سار تتبرك شام ميں مندوستاني فوج كا دسته شال ميں كلياني كي طرف بزھ رہا تھا مندوستاني فوج كا بيقدم غيرمتوقع تھا اور نة مجھ ميں آنے والاتھا كلياني سے پيغام رساني كاكوئي انتظام نہ تھا۔

نون کا بیدند م پیر موں معادر مدھ کا مصاب است کا سے دوران گفتگو اطلاع ملی کہ اورنگ آبادشہر پر وہاں سے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھیں۔ نظام سے دوران گفتگو اطلاع ملی کہ اورنگ آبادشہر پر ہندوستانی فوجوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔اس خبر کا ہم دونوں پراتنا اثر ہوا کہ ہم دونوں پرھی دیرے لئے خاموش ہوگئے۔نظام کی آئکھوں سے دوآ نسو کے قطرے نکل کرچہرے پرگر پڑے جھے پر بھی پچھاس

قتم کااثر ہوالیکن میرے لئے بیمناسب نہ تھا کہ میں بھی اندرونی جذبات واحساسات کااظہار کروں۔ میں فوج کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چلا گیا جہاں معلوم ہوا کہ جالندا بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور جالنہ

پر قبضے کے لئے ہندوستانی فوج کی دو کھڑیاں ٹینک کی مدد کے ساتھ شال اور مغرب کی طرف سے شہر کی طرف برقسے کے ساتھ شال اور مغرب کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ رات تک یا دوسرے دن جالند شہر کو

بچانے کا کوئی انتظام نہ تھامغرب کی طرف سے ہندوستانی فوج کا ایک دستہ بیڑ کی طرف سے بڑھ رہا تھا، بیرشہر پربھی جلد ہی قبضہ کے امکانات پیدا ہوگئے۔

فوج کے کمانڈرکومسلسل کام کرتے ہوئے ۳۶ گھٹے گذر چکے تھے،اس لئے انھیں مشورہ دیا کہ کچھآ رام کریں۔میں نے کمان کا جارج لے کر کمانڈ رسے کہا کہ کوئی اہم واقعہ ہونے پر ہی انھیں حگا جائے گا۔

ریاست حیررآ باد کے مشرقی محاذ ہے بھی ہندوستانی افواج کے آ گے بڑھنے کی اطلاع مل رہی تھی ۔حضورآ با دمریال گوڑ ہسڑک کے ذریعے ہندوستانی فوج کا ایک دستہ مویٰ ندی پارکر چکا تھا۔ اس سڑک کے دفاع کے ذمہ داروں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ۔ ہندوستانی فوج کے اس وستے کودارالخلافہ بینچنے کے لئے دوراستے تھے ثال کی طرف نلکنڈ ہینچ کرسوریہ پیٹ کی طرف سے برصنے والے ہندوستانی فوجی دہتے میں شامل ہوجائے یا پھرمغرب کی طرف بڑھ کروہاں سے مختلف سر کوں میں سے کسی بھی ایک راستے کا انتخاب کر کے سید ھے دارالخلا فدحیدر آباد کی طرف بڑھے۔ اس دوران میں نے تھم دیا کہ سوریہ پیٹ نکریکل روڈ پروا قع مویٰ ندی کے بل کو تباہ کردیا جائے اور حمایت ساگر تالا ب کے درواز ہے کھول دیئے جائیں تا کہ تباشدہ پل کے قریب موٹیٰ ندی کو یار نہ کیا جائے۔ان حالات کا جائزہ لینے کے لئے کا بینہ کا مخضرا جلاس ہوا۔شام کونظام سے ملاقات کی۔ سہ پہر کے مقابلے میں وہ ذرا کم جذباتی نظر آرہے تھے مختلف مقامات ہے آئی ہوئی اطلاعات سے آصیں واقف کردیا گیا۔فوجی کمان کے ہیڈکوارٹرس میں کمانڈراپنی ڈیوٹی پرموجود تھاسی وقت قاسم رضوی بھی آ موجود ہوئے ۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہوہ جنوبی اور مشرقی محاذ کے لئے رضا کار مہیا کر سکتے ہیں؟ جہاں افواج کی بری طرح کی ہے انھوں نے شہر کا دورہ کر کے آنے کے بعد کہا کہ رضا کاروں کی چار بٹالین تیار ہیں ان میں ان کے خود دو بیٹے شامل تھے۔

رات دیر گئے میں اپنے آفس پہنچا جہاں میر ااسٹاف ان تمام پیغامات کوموصول کر رہا تھا جو حیدرآ باد کے کراچی میں مقیم ایجنٹ جزل مشتاق احمد روانہ کررہے تھے۔ باہر کی دنیا سے صرف یہی ایک مواصلاتی تعلق تھا۔حیدرآ باد سے چھ پیغامات روانہ کئے جارہے تھے وہ کراچی سے لندن میں مقیم حیدرآ باد کے ایجنٹ جزل میر نواز جنگ کوارسال کئے جارہے تھے۔مشتاق احمد حکومت پاکستان کو بھی

حیررآ باد کے حالات سے باخبر کرتے رہے۔اس وقت اقوام متحدہ کا ادارہ ہی ایک آخری اُمیر تھی جس برحکومت حیدرآ با د تکییہ کئے ہوئے تھی ۔ سیکورٹی کونسل کا اجلاس اس فت پیرس میں ہور ہا تھا۔ حيدرآ باد کا ڈیلی کیشن کسی نہ کسی طرح لندن۳۱ر متبر ۱۹۲۸ء کو پینچ سکا اور وہ پہنچھ رہا تھا کہ حکومت ہند کا حملہ ایک ہفتے بعد ضرور ہونے والا ہے۔قائداعظم حجمعلی جناح کے اچانک انتقال کی وجیہ ہےاس ڈیلی گیشن کوکرا چی ہےروانہ ہونے میں کچھ دیر ہوئی۔ ڈیلی گیشن کے قائد معین نواز جنگ کو اس چز کااشارہ دیا گیا کہ قائداعظم کی موت کی وجہ سے ہندوستانی حکومت اینے مجوز ہیلان سے پہلے ہی حملہ کردے گی اس لئے آٹھیں ایک منٹ بھی ضائع کرنانہیں چاہئے ۔لندن جاتے ہوئے دوران سفر ڈیلی گیشن جب قاہرہ پہنچا تو حسب تو قع ہندوستانی حملہ کی اطلاع مل گئی۔اس لئے ڈیلی گیشن ا نے کسی طرح جلد از جلد لندن پہنچنے کے لئے قاہرہ سے جوائی جہاز بدل دیا۔ بدشمتی سے اس ہوائی جہاز کوانجن کی خرابی کی وجہ سے ترییو لی میں چند گھنٹے اور رُ کنا پڑااوراس طرح پیرڈیلی کیشن ۱۳ ارتمبر کی شام کولندن پہنچ گیا۔وہاں سے اولین وقت دوسرے جہاز سے حیدرآ بادی نمائندہ ۱۳ ارتمبر کی صبح پیریں پہنچا۔ پیرس پہنچتے ہی ڈیلی گیشن کے قائد معین نواز جنگ نے ضروری دستاویزات اقوام متحدہ کے کارگذارسکریٹری جزل مسٹرسولولئیو ف کے پاس داخل کردیئے کیکن کسی بھی طرح ۱۱ رحتبر ۴۸ ء کی

۵ ارتتبر ہندوستانی فوج کی کوچ برابر جاری تھی۔نلد رگ دالم ہوتے ہوئے فوج کاوہ کالم جو کلیانی کی طرف بڑھ رہا تھااس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ٹل رہی تھی۔

سہ پہر سے پہلے سکورٹی کوسل کی میٹنگ بلائے جانے کی اُمیز نہیں تھی۔

میں میں میں میں میں میں اسلام کے لئے کے لئے کا سرتمبر کی صح نظام بہت افسر دہ نظر آ رہے تھے۔ جنگ کی صور تحال کا جائزہ لینے کے لئے بلائے گئے میٹنگ میں کسی بھی فتم کا جوش خروش نظر نہیں آ رہا تھا۔ نظام نے صور تحال کے بارے میں میرے تاثر ات دریافت کرنا جا ہے اور یہ بھی دریافت کیا کہ کیا سیکورٹی کوسل کے کسی فیصلہ ہندوستانی فوج کو کو کا جاسکتا ہے؟ میں نے صاف کہد دیا کہ سیکورٹی کوسل کا کوئی بھی فیصلہ ایک ہفتہ سے قبل نہیں ہوگا اور اس وقت تک کسی طرح حیدرآ باد کا دفاغ ضروری ہے۔ فوجی کمانڈر کا کہنا تھا کہ مخرب (ملد رگ اور بیدر کی طرف سے ) کی جانب بڑھنے والی فوجوں کواس وقت تک روکا جاسکتا ہے گرمشر ق کی طرف سے بڑھنے والی افواج کورو کئے کے لئے حکومت کے پاس فوج بالکل نہیں جاسکتا ہے گرمشر ق کی طرف سے بڑھنے والی افواج کورو کئے کے لئے حکومت کے پاس فوج بالکل نہیں

ہے پھر بھی دارالخلا فہ حیدرآ باد کی طرف بڑھنے والی فوج کوا یک ہفتہ تک رو کنا بعیداز قیاس نہیں بتلایا۔ اسی دن کا بینه کامختصر ساا جلاس ہوا۔ا جلاس کے فو ری بعدا ہے ڈی سی نے بتلایا کہ د، ہلی ریڈیو نے بیاعلان کیاہے کہ مغرب سے بڑھنے والا فوجی دستہ بیدر کے قریب اس جگہ بہنچ گیاہے جہاں سے تاریخی شہر بیدر کے مینارنظر آ رہے تھے اور میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں دو پہر کے وقت کا نیوز بلیٹن سناجار ہاتھا۔ پورانیوزبلیٹن ہندوستانی فوج کی پیش فندمیوں پرمشتل تھا۔خبروں کے آخر میں اس بات کوخاص اہمیت دی گئتھی کہ ہندوستانی فوج کوتاریخی شہر بیدر کے مینارصاف نظراً رہے تھے۔ میں نے فوراً کمانڈر بیدرسے رابطہ کیا کمانڈرکواس وقت اطلاع ملی تھی کہ کلیانی بیدرروڈ پر ٹینک اور بکتر بند گاڑیوں برمشتمل فوج کا ایک بڑا کالم کلیانی بیدرروڈ پرحرکت میں ہے میناروں کی اونچائیوں سے دیکھا جاسکتا ہے۔اس واقعہ کی اطلاع کمانڈر نے مجھے دی تو میں نے نقشے پرنظر ڈالی جو دیوار پر آ ویزاں تھا۔ جیرت کی حذ*نہیں رہی جباس نقشے برکلیا*نی بیدرروڈ کاوجود ہی نہیں یایا۔ میں نے فوراً چیف اُنجنیئر سےفون بررابطہ قائم کیااس نے اس بات کی تصدیق کی کہ حال ہی میں کلیانی سے بیدر ایک بہت ہی عمدہ سڑک تعمیر کی گئی ہے جسے ٹریفک کے لئے کھول دیا گیا ہے۔فوج کے کمانڈر کواس سرک کے وجود کی اطلاع نہیں تھی مگر ہندوستانی فوج اس سے واقف تھی۔

بیدر بیایک رسدی سپلائی کامرکز تھا۔ یہاں لڑنے والی فوج کوتعینات نہیں کیا گیا تھا۔ کلیانی سے بیدر جانے والی سڑک پہاڑی علاقوں سے بیج وخم کھاتی ہوئی گذرتی ہے۔ اس سڑک پردفاع مقابلتا آسان تھا۔ اس سڑک پرخصوص جگہوں پرفوج کی چھوٹی چھوٹی کلڑیاں آسانی سے دفائ مور چسنجال سی تھیں لیکن ہندوستانی فوج بہت آرام سے اس سڑک سے گذرر بی تھی اوراس طرح الاتور بیدر کے دفائی مور چ کو چھوڑتے ہوئے اطمینان سے بیدر پہنچ گئی اور چند ہی گھنٹوں میں ہنا آباد کے دفائی مور چوں کے عقب میں پہنچ گئیں۔ بہت نازک صور تحال پیدا ہوگئی تھی۔ بیدر ظہیرآباد کے دفائی مور چوں کے عقب میں پہنچ گئیں۔ بہت نازک صور تحال پیدا ہوگئی تھی۔ بیدر ظہیرآباد سے تقریباً ہم میل کے لگ بھگ ایک دوسر سے سے دور سے ۔افراتفری کا عالم تھا کیا کمانڈر نازک صور تحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں ایک دوسر سے سے دور سے ۔افراتفری کا عالم تھا کیا کمانڈر نازک صور تحال پر قابو پانے کی پوزیشن میں تھا؟ میں نے فوج کے سینئرآ فیسرس کی میٹنگ طلب کی اس وقت تک لاتور کی دفائی یونٹس ختم ہو پکی تھیں۔ صرف ایک سوال پیش نظر تھا کہ کیا ہم مکن ہے کہ ہمنا آباد میں مقیم حیررآبادی فوجوں کو ہمنا آباد

ے نکال کرظہیر آباد فوجوں کی تعیناتی کر کے ظہیر آباد حید رآباد روڈ کا دفاع کیا جاسکتا ہے۔اس سڑک پر پچھالیسے مقامات ہیں جہاں سے دفاع کے موریچ اچھی طرح سنجالے جاسکتے ہیں۔اس کے سوا کوئی دوسراراستہ نہیں تھا۔

حیررآ بادی فوج کے کمانڈراور سینئرآ فیسرس کاخیال تھا کہ ہندوستانی فوج کے ٹینک کے دستہ ح حملہ کے لئے میمکن نہیں ہوگا کہ وہ بیدر پر قبضہ کر کے فوری طور برظہیر آبادتک پہنچ کر حیدر آبادی فوج واپس ہونے کی سڑک کو کاٹ دیں گے ۔ان کا خیال تھا کہاب تک کی فوجی کارروائیوں کی وجیہ ہے نمینک کافی تھکا ماندہ ہو گا پھربھی میں نے حکم دیا کہ ہمنا آباد پرتعینات کی گئی حیدرآ بادی فوج فوری طور برظمير آباد ے ١٢ميل دور پرواقع بهاڙيوں تک واپس موجائے اورايے ساتھ ٢٥ يونڈ گولے حچوڑ نے کا حکم دیا اور جتناممکن ہوا تناساز وسامان لیتے جائیں اورسوال پیتھا کہ ہندوستانی فوج بیدر سے دارالخلافہ حیدرآ باد پہنچنے کے لئے ظہیرآ باد کونظرا نداز کرکے متبادل روڈ کا انتخاب کرے تو ایسی صورت میں کیا کرنا جا ہے۔ایسا ہوا تو پھر بہت ہی پریشانی کی صورتحال ہوگی۔پھر بھی ان مشکلات کا کوئی حل نہیں تھا کیوں کہتمام راستوں کا رو کناممکن نہیں تھا۔ کیوں کہ کمانڈروں کےمشورے سے سے طے کیا گیا تھا کے ظہیر آباد حیدر آباد سڑک پر ہی دفاع کیا جائے ۔ کیوں کہ امکان اس بات کا تھا کہ ہندوستانی افواج اس راستہ کا انتخاب حیدرآ بادیہنینے کے لئے کریں گی ۔ ضروری احکامات دینے کے بعد میں ایخ آفس واپس پہنچا۔ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ کوئی پلان بناناممکن نہیں تھا۔ آ خرمیں بڑی سوچ بیجار کے بعداس فیصلہ پر پہنچا کہ صرف دوراستے ہیں ایک تو یہ کہ حیدرآ بادریٹر یو پر فوری طور پر حکومت ہند سے اپیل کی جائے کہ فوری فوجی کارروائی بند کر کے خون خرابہ بند کردے اور جوبھی مناسب شرا کط حکومت ہند کی طرف سے عائد کی جائیں گی ان کوشلیم کیا جائے اورا گراس کا کوئی خاطرخواه اثر نه ہوتو آخرتک لڑا جائے ۔ دوسراراستہ بیتھا کہفوری طور پرہتھیارڈال دیئے جائیں اور تمام مزاحت روک دی جائے میں نے اول الذکر کومناسب خیال سمجھ کرھ ارتمبر کی سہ پہر کو حیدرآ باد ریل یو سے ہندوستانی رہنماؤں سے اپیل کی کہ جنگ بند کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ حیدرآ باد کے ا بجنث مقيم كرا چي مشاق احمد كوجهي پيغام روانه كيا كه حكومت پاكستان سے رابطه قائم كيا جائے اور حكومت ہند سے درخواست کی جائے کہ فوری طور پرخون خرابہ بند کیا جائے اور اس وقت کے حالات کی مناسبت سے جو پچھ بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں طے کر لے۔ میری اپیل حیدرآ بادریڈیو سے مسلسل نشر کی جارہی تھی مگررات دیر گئے تک ہندوستانی حکومت کی طرف سے دہلی ریڈیو کی نشریات ہیں اس کا کوئی تذکر ہنییں تھا۔ میں اس دن نظام سے سہ پہر میں مل چکا تھا پھر بعد میں مزید ملاقات کی۔ ہر گھنٹان کے تاثرات بدل رہے تھے وہ بہت مایوں ہو چکے تھے خود پیا عتاد کھو چکے تھے بار بار بھے سے دریافت کررہے تھے کہ کیا اقوام متحدہ کے ادارہ سیکورٹی کونسل سے اب بھی کسی اقد ام کی امید ہے؟ اگر چہ کہ اس سلسلے میں صبح سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی پھر بھی میراخیال تھا کہ اب بھی اُمید ہے اس لئے جنامکن ہود فاع کیا جائے۔

مشرتی اور جنوبی محاذ کی حالت بھی نا گفتہ ہتھی مگرمغرب کے محاذ کی صور تحال بہت سکین تھی میں نصف شب سے کچھ بعد فو جی ہیڈ کوارٹرس پہنچا کمانڈر کچھ آ رام سے لیٹے ہوئے تھے مگر دوسرا اسٹاف چوکنا تھا کسی اہم واقعہ کی اطلاع بھی نہیں تھی اور رات گئے تک اس کی اُمید بھی نہیں تھی \_ مشاق احمد کراچی سے کچھ ٹینک شکن تو پیں ہوائی جہاز سے حیدرآ بادیہ پہنچانے میں کامیاب ہوئے مگر ان وزنی تو بوں کوہوائی جہاز ہے ٔ تار نے اور پھران کوجمع کر کے تو یوں کی شکل دینا خودا یک مسئلہ تھا۔ اس لئے ان تمام وزنی حصوں کو ہیڈ کوارٹرس لایا گیا۔ میں نے ان تو پوں کا معائنہ کیا کاش کچھاور تو پیں کچھدن قبل پہنچ جا تیںان تو پوں کومشر قی محاذیر نوری طوریرروانہ کیا گیا جہاں دفاعی نظام نہیں تھا۔ اس دوران حیدرآ بادیر ہندوستانی افواج کاحملہ ساری دنیا کے اخباروں کی شہرخی بن گئی۔ اس کا نوٹس سیکورٹی کونسل کے ممبران اوران کی حکومتوں نے ازخودلیا حیدرآ باد اور حکومت ہند کے نمائندوں سے نوٹ لیا۔ ہرطرف سے اس جملہ کی مندمت کی گئی۔خاص طور سے برطانیا ورامریکن عوام کی ندمت ذرا زیادہ تھی ۔مگر دیکھنا پیتھا کہ دنیا بھر کےعوام کی رائے عامہ کا کوئی اثر کیا اتنا ہوگا کہ سیکورٹی کونسل فوری طور پرکوئی قدم اُٹھائے گی۔ پیرس سے پیاطلاع ملی کے سیکورٹی کونسل کا اجلاس ۱۹ر ستمبر کوطلب کیا گیا ہے اس ہے قبل کچھ ہونہیں سکتا تھا۔اس دوران حیدرآ باد وفد کے قائد معین نواز جنگ انفرادی طور پرتما ممبروں سے ملاقات کررہے تھے اور انھیں صورتحال ہے آگاہ کررہے تھے۔ قوم پرست چین کی حکومت یوری طرح حکومت ہند کی تائید میں تھی روس غیر جانبدارر ہا۔ مگر باقی تمام ممبر حکومت حیدراً باد کے موقف کی تائید میں تھے یعنی وہ حکومت ہند کی فوجی کارروائی کی ندمت کرر ہے تھے۔حکومت ہند کاوفد پس پردہ اپنے موقف کی تائید حاصل کرنے کے لئے سرگرم ہو گیا۔ ١٦ رستبري صبح مندوستاني فوج كا بكتر بندوسته بيدرشهر سے گذر كر بيدرظهير آبا دروذ سے گذرر ہا تھا۔اس سے قبل ہمنا آباد میں تعینات فوج اور تو پیں ہمنا آباد سے نکال کرظہیر آباد کے عقب یعنی قادرآ باد کی سمت منتقل کردیئے گئے تھے اور پہاڑی علاقہ میں مورچہ بندی کی گئے۔اس دن میں نظام ہے صبح اور دو پہر دومر تبدملا ۔ نظام کچھ دیر خاموش تھے حیدرآ بادریڈیو سے اس دن میرے کئے گئے اعلان کا دہلی ریٹہ یو کی خبروں میں ذکر نہیں تھا ۔ پاکستان سے بھی اُمیدیں ختم ہو گئیں تھیں کہ وہ کوئی سای یا دوسراکسی قشم کا قدم اُٹھائے یااس وقت جب کہ ہندوستانی فوج کے بکتر بند دیتے پوری طاقت کے ساتھ حیدرآ باد کے محاذ پر لگادیئے گئے تھے۔ایسے وقت پاکتان کے لئے بیآ سان ہوتا کہوہ پٹھان کوٹ جموں کے بل پر قبضہ کر کے کشمیر کو ہندوستان سے علحد ہ کرے اور اس طرح کشمیر کے بارے میں کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروائے ۔مگر قا ئداعظم کی وفات کے فوری بعداس طرح کا کوئی بڑا قدم اُٹھاناممکن نہیں تھا۔ میں اب بھی پراُ میدتھا کہ سیکورٹی کونسل کی طرف سےکوئی اقدام کیا جائے اور اں وقت تک کسی طرح حیدرآ باد کا دفاع کیا جائے مگر نظام میر نے نظریہ سے منفق نہیں تھے۔ ۱ ارمتمبر کی شام میں بیرس میں ہونے والی سیکورٹی کونسل کے اجلاس سے حیدرآ باد کی کا بینہ میں کافی اُمید پیدا ہوگئی تھی اور ہر شخص بے چینی سے منتظر تھا۔

ای دوران ہندوستانی فوج کاوہ کالم جوجنوب کی طرف ہوتے ہوئے بڑھرہا تھا اب مغرب کی طرف روئے ہوئے بڑھرہا تھا اب مغرب کی طرف رُخ ہوگیا اور یہ کہنا غیر تھینی تھا کہ وہ نلگنڈ ہ سے گذر کر چروہ دیورکنڈہ حیدرآ بادروڈ پر پہنی جائے گا۔ درحقیقت اس سیکٹر میں کوئی دفاع ہی نہیں تھا چنا نچہ میں نے پچھ فوجیوں کے ساتھ رضا کار کے دستے روانہ کئے ۔ انھوں نے بڑا خوب کام انجام دیا اور ہندوستانی فوج اس جانب مزیدرُ خنہیں کی۔ حیدرآ بادکی افواج کے پاس ٹیکس مارگرانے والی سرگوں کا بہت محدود ذخیرہ تھا جو پوراتقسیم کیا گیا۔ اس ذخیرہ کو جنو بی محاؤ کے حیدرآ باد کر یکل روڈ اور ظمیم آ باد حیدرآ بادروڈ پر مقامات کی نشاند بی کرتے ہوئے کچھانے کی ہدایت دی گئی تھی ۔ اسی دوران نظام سے ہدایت ملی کہ میں نظام سے ملاقات کی ۔ یہ حالاں کہ ای دن جب میں نظام سے مطاقات کی ۔ یہ حالاں کہ ای دن جب میں نظام سے مطاقات کی ۔ یہ حالاں کہ ای دن جب میں نظام سے مجاور

دو پہر ملا تھا دونوں وقت نظام کومیں نے بہت غائب د ماغ پایا تھا۔ مگراس مرتبہ وہ چست و چو کنا نظر آ رہے تھے۔تمام دن کی رپورٹ میں نے اس وقت دی اور تاز ہ ترین صورتحال سے واقف کراہا۔ نظام نے کہا کہوہ کافی غور کرنے کے بعداس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہوہ مجھے سے کھلے دل سے گفتگو کرنا عاہے ۔ انھوں نے کہا کہان کے سامنے صرف دوصور تیں باقی رہ گئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہا پنی پوری کابینہ کے ساتھ مستعفی ہوجاؤں اور پورا معاملہ انھیں ( نظام ) کوسونپ دوں اور پھر وہ جوممکن سیاسی تصفیہ حکومت ہند سے کرنا چاہیں گے کریں گے۔اگراس تجویز سے میں متفق نہ ہو۔ کا تو پھر مجھے بیاعلان کرنا ہوگا کہ حکومت کے معاملات میں نظام کا کوئی دخل نہیں ہےاورموجودہ صورتحال کے جوبھی نتائج ہوں گے اس کے لئے میں اور میری کا بینے ذمہ دارر ہے گی ۔اس پر میں نے نظام سے دریافت کیا کہ س تتم کا سیاسی تصفیہ ان کے پیش نظر ہے؟ نظام نے جواب دیا کہ اس وقت و وصرف اتنا کہنا عیا ہیں گے کہاپنی ذاتی سمجھ بوجھ اوراختیارات کا استعال موقع محل کوسا منے رکھ کر جومناسب ہوگاو ہ کریں گے۔ پھروہ کچھودیر کے لئے خاموش ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ دوسرے دن صبح 9 بجے سے پہلے میرا جواب انھیں چاہیۓ اوراس بات کی بھی تا کید کی کہ میرا جواب قطعی اورآ خری ہونا چاہیے ۔ میں نے صبح سے نظام کے رویے سے اٹلداز ہ لگایا تھا کہ کوئی اہم چیز واقع ہونے والی ہے۔ میں نے کہد دیا ہے کہ دوسرے دن جو وقت مقرر کردیا گیا ہے اس سے ایک گھنٹہ قبل ہی جواب دیا جائے گالیکن ہیہ جواب میرا ذاتی ہوگا۔ کابینہ اس کے لئے ذمہ دارنہیں رہے گی۔ میں نے مزید کہا کہ اپنا جواب دیے کے بعد دوسرے دن صبح ۱ بجے کابینہ کا اجلاس بلاؤں گااور کا بینہ کا جوبھی قطعی فیصلہ ہو گااس سے واقف کرادیا جائے گا۔اس پرنظام نے کچھناراضگی کاا ظہار کیا۔لیکن آخر میں میرےموقف ہےا تفاق کیا۔ میں نے پیل سے آنے کے بعد نظام سے گفتگو پرغور کیا۔ فوجی ہیڈ کوارٹر پہنچنے تک میں بھی ال نتیج پر پہنچا کہ کچھ تلیخ حقائق کوسامنے رکھ کر مجھے بھی کوئی فیصلہ کرنا جا ہے ۔ میں نے سوچا کہ اگر تھوڑ ابھی ممکن ہوتو مزاحمت کی جائے گی اس کے لئے نظام کا ساتھ ہویانہ ہو۔ میں نے بیجھی سوچا کہ بغیر نظام کے تعاون کے بیکام اور بھی مشکل ہوجا تا ہے۔الیی صورت میں حیدرآ باداسٹیٹ کی باقی ر ہی سہی فوج کا کیارول رہے گا؟ فوجی کمانڈ رہے کس انداز سے سلوک کرنا پڑے گا؟ کیا مجھے ایسے موقع پرکسی کواعتادیں لیناپڑے گا؟ کیا مجھےایسے موقع پرکسی سے مشورہ کرناپڑے گا؟ یا پھرخود ہی مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا؟ یہ پچھ مسائل تھے جومیرے ذہن میں بار بار پیدا ہورہے تھے۔ عظم کے میں ان سے کہ کی ایم مانتہ فرحی شرک ملب کی سے خور

جنگ کےمیدان سے کوئی اہم واقعہ فوجی ہیڈ کوارٹرس کور پورٹ نہیں ہوا۔ فوجی کمانڈر تھوڑی ی تبدیلی کے لئے اپنے گھر جا چکے تھے۔میں سینئر آفیسری سے اس وقت کے حالات پر گفتگو کررہا تھا۔ جس رفتار سے ہندوستانی فوج کی پیش قندی جاری تھی اور جو کچھ بھی مزاحمت کی جارہی تھی ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھ کر ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہندوستانی فوج تین دن میں دارالخلا فہ حیدرا ٓ ہاد پہنچ جائے گی ۔تمام آفیسرس میرجاننا چاہتے تھے کہ اس دوران سیکورٹی کونسل کیا برموقع موڑ کارروائی کرسکتی ہے؟ اسی دوران کما نڈر واپس آ گئے انھوں نے اس وقت کہا کہ مشرقی محاذ کے دفاعی پونٹوں میں مزاحمت کی صلاحیت تقریباً ختم ہوگئی ہے اس لئے انھیں ڈرہے کہ مغرب کے محاذ کی طرف ہندوستانی افواج کی پیش قند می زیاده تیز رفتار ہوگی ۔اس وقت قاسم رضوی صاحب نے بھی اطلاع دی کہ ایک ہزار رضا کارتیار ہیں جو کسی محاذ پر جانے کے لئے تیار ہیں۔میں نے فوری حکم دیا کہ رضا کاروں کو اور دوسر ے شہر یوں کو جوان میں شامل ہونا چاہتے ہیں فوراً مشرقی محاذیر روانہ کردیا جائے ۔ان رضا کاروں کواورشہر بوں کوسڑ کوں کے کنار بے خندق ،مور بے کھود نے اور بارو دی سرتگیں بچھانے کی ضروری معلومات دے کر روانہ کرنے کی تا کید کی گئی تا کہ ہندوستانی افواج کی پیش قدمی کوست بنایا جائے ۔ میں نے فوجی کمانڈر سے ظہیرآ باد کے مشرق میں واقع پہاڑیوں میں دفاعی مورچوں پر فوجیوں کی تعیناتی کے بارے میں پوچھ تا چھ کی ۔ دفاعی مورچوں کی کمان ایک بریگیڈئیرکوسونی گئی جو اس سے سملے بیدر میں متعین تھا۔ حملے کے بعد سے ہی حیدرآ بادی افواج مین کے ڈبول میں رکھی ہوئی غذااستعال کررہے تھے۔اس لئے اولین فرصت میں تاز ہ غذا کاانتظام کیا گیا۔نظام ہے گفتگو کے بعد جوصورتحال پیدا ہوئی تھی اس پراچھی طرح غور کر کے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے مجھےوقت ندل سکا ۔ فوجی ہیڈ کوارٹر سے میں شاہ منزل (وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ) کی طرف چل دیا۔ کیوں کہ مجھاطلاع ملی تھی کہ کرا چی سے حیدرآ باد کے ایجنٹ مشا ق احمہ کا کوئی پیغام آیا ہے۔شاہ منزل جینینے پر معلوم ہوا کہ نظام نے مجھے فوری بلوایا ہے۔مشاق احد کے آئے ہوئے پیغام پرسرسری نظر ڈالتے ہوئے پیلس کی طرف روانہ ہوا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ نظام کو اور کیا کہناہے مجھ سے۔ نظام سے

دوران گفتگوفوجی ہیڈ کوارٹر سے دو پیغامات ملے جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں محاذوں برکوئی خاص

تبدیلی نہیں ہوئی۔دوران گفتگونظام کے پیلس پردوہوائی جہازوں نے نہایت نیجی پروازیں کیں۔ یہ نہ معلوم ہوسکا کہ بیہ ہندوستانی فضائیہ کے لڑا کاطیارے تھے یا نظام کے سپلائی کے طیارے تھوڑی ہی د بر میں برین گن سے فائرنگ کی آوازیں آئیں اور پھر خاموثی طاری ہوگئی۔ مجھے پیہ بے چینی ہور ہی تھی کہ کہیں ہمارے طیارے مارگرائے نہ جائیں ۔ میں بہت بے چین تھا کہ کسی طرح فوجی ہیڈ کوارٹرس پہنچ جاؤں مگر تقریباً ایک گھنٹہ گذر چکا تھا مجھے جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں نے بیتاثر لیا کہ نظام مجھے ٹول کر دیکھ رہے ہیں جو بات انھوں نے بچیلی شام کو کہی تھی اس کا مجھ پر کیار ڈمل ہوا۔ میں نے خود بھی اینے کسی قتم کے رقمل کا اظہار نہیں کیا۔ جانے سے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ پیریں میں جلد ہی ہونے والی سیکورٹی کونسل میں جو بھی فیصلہ ہو گا اس سے حتی الا مکان جلدا زجلد مطلع کر دوں گا۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوں کیا کہ ذہنی طور پر ہم دونوں کے درمیان کوئی نظر ندآنے والا پر دہ حائل ہور ہاہے اور ہم دونوں کچھ کھلے طور پر گفتگونہیں کررہے ہیں ۔اس سے مجھے تھوڑی سی بے چینی ضرور محسوس ہوئی مگر جذباتی بننے کے لئے مطلق وقت نہیں تھا۔ فوجی ہیڈکوارٹر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ کوئی خاص قابل ذکر تبدیلی محاذیر نہیں ہوئی ہے کہ فوجی ہیڈ کوارٹر اب صرف فوجی آفیسروں کے لئے ہی مخصوص نه تقابهت سارے سویلین جمع تھے جورسد کے مختلف شعبوں سے متعلق اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ دفاعی اُمور سے متعلق تمام گفتگو میں وہ حصہ لے رہے تھے۔قاسم رضوی خود کئی مرتبہ آ چکے تھے اور رضا کاروں کومحاذ پر روانہ کرنے کے بارے میں مختلف انتظامات میں حصہ لے رہے تھے ۔ فوجی صورتحال سے نھیں مطلع کیا جار ہا تھا مگر انھیں کسی قسم کی تشویش نہیں ہور ہی تھی وہ ہمیشہ کی طرح نہایت حاق وچو بندنظر آ رہے تھے۔

آ دھی شب گذر پی تھی ، مغربی دفاعی مور چوں کے بریگیڈئیر فوجی کمانڈر کے کمرے میں داخل ہوئے ۔ انھوں نے بتلایا کہ ہندوستانی افواج کے بکتر بند دستے ابتدائی شب کی چاندنی میں ظہیر آباد سے حیدرآباد کی طرف سڑک سے کوج کر چکے ہیں ۔ شرمن ٹینک ۲۵ پونڈ گولے داغنے والی تو پوں کی زدمیں آتے ہی تو پوں سے حملہ کیا گیا اور حملہ کے ساتھ ٹینک کا کالم پچھے کی شکل میں منتشر ہوکر ظہیر آبادلوٹ گیا اور صبح تک کسی مزید پیش قدمی کی اُمید نہیں ہے۔ اس لئے وہ مزید ہدایات کے موکر ظہیر آبادلوٹ گیا اور صبح تک کسی مزید پیش قدمی کی اُمید نہیں ہے۔ اس لئے وہ مزید ہدایات کے لئے حیدر آباد آبا ہوا نظر آبا ہوا نظر آبا ہوا نظر آبا ہوا۔ اس کی گفتگو میں ربط

نہیں تھا۔اس کے جانے کے بعد فوجی کمانڈر نے اس چیز کومحسوں کرکے کہا کہ یہ برگیڈئیراب کمان کے لائق نہیں ہے اس لئے فوجی ہیڈ کوارٹرس سے کسی دوسرے بریگیڈئیر کو کمان دی جائے۔اس کو ہدایات دی گئیں اور میں نے شخصی طور پراس سے اپیل کی کہ سی طرح ہندوستانی افواج کی پیش قدی کو روکا جائے۔ کیوں کہ حیدرآ باد کی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ بریگیڈ ئیرنے بورایقین دلا یا کهوه کسی قیمت برآ خری کمحول تک دفاع کرے گا۔ دفاعی کارروائیوں کامر کز اب مغربی ٹھا۔ مشر قی محاذ کی طرف ہے کوئی رپورٹ مل نہیں رہی تھی ۔ میں ذہنی طور پر پریشان تھااورسوچ رہاتھا کہ فوجی کمانڈراس صورتحال ہے کس طرح نمٹ سکتا ہے میں نے فوجی کمانڈر سے کہا کہ وہ فوری مغربی محاذیر جا کر ذاتی طور برفوجی صورتحال کا جائزہ لے۔ کمانڈر جانے کے لئے تیار ہوااس کی جگہ ایک سینئر آ فیسر کو کمانڈر کی جگہ مقرر کیا گیا۔ تمام اسٹاف سرنگیں مشرقی اور مغربی محاذ کو بھیجنے کا کام کرنے لگا۔ اس کام کے لئے کئی سیویلین کو مامور کردیا گیا۔ استمبری صبح تقریباً مهن کے میں سیویلین کو مامور کردیا گیا۔ استمبری صبح تقریباً مہن کے میں ہے درخواست کی کہ میں آ رام کروں ۔ پچپلی دوشب میں ایک لمحے کے لئے بھی لیٹ نہ سکا تھا۔ اپنے مکان واپس جاتے ہوئے شاہ منزل کے اس کمرے میں جھا تک کر دیکھا جہاں اسٹاف مشاق احمہ ا بجنٹ حیدرآ بادمقیم کراچی کے پیغامات کو بڑھ رہے تھے۔ پیرس میں ہونے والی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں کوئی پیغام نہیں تھا۔ بیرس سے آنے والے پیغام فوری طور پر مجھ تک بہنجانے کی ذمہ داری کی ہدایت دے کروہاں سے میں اپنی قیام گاہ پرآیا۔میں جوں ہی لیٹنا چاہا ریلوے کے چیف نے فون سے اطلاع دی کہ بی بی تکرر بلورے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر نے اطلاع دی ہے کہ ا شیشن کے قرب و جوار میں بموں کے دھا کوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور ہندوستانی فوج کی بی بی مگر حیررآ بادروڈ سے حیررآ بادی طرف پیش قدمی جاری ہے۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ بی بی نگر اسٹیشن کے قریب دھاکے! پیکیا ماجراہے؟ میں نے ریلوے والوں سے دوبار ہاس خبر کی تصدیق کی ممبرے لئے یہ نا قابل یقین تھا کہ ہندوستانی فوج دارالخلافہ سے صرف ۳۰ میل دوری پر ہے اور وہ حیدرآ باد کی طرف بوھ رہی ہے۔اس سڑک جے بغیر کسی وفاع کے چھوڑ دیا گیا تھا میرے لئے بیزندگی کا سب سے برادھکا تھا۔ بیصرف اس صورت میں ممکن تھا کہ یاتو تکریکل میں متعین دفاعی حیدرآ بادی فوج کا مکمل صفایا ہو گیا ہے یا پھران دفاعی فوجوں کواکیک طرف چھوڑ کر ہندوستانی فوجیں نکریکل جنگا وَل

روڈ سے حیدرآ باد کی طرف بڑھ رہی ہیں ۔مغربی محاذ پر بھی ہندوستانی فو جیس دالم پرمتعین فوجوں کو ایک طرف چھوڑ کرا جاتک بیدر میں نمودار ہوئیں ۔ابیا لگتا ہے کہ یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ میں نے فوری فوجی ہیڈکوارٹرس سےفون پررابطہ قائم کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ شرقی محاذیر کوئی خاص تبد ملی نہیں ہوئی ہے اور دفاع ممل محفوظ ہے اگر چہ کہ ہندوستانی فضائیہ کے طیارے مشین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں۔ جب میں فوجی ہیڈکوارٹرس کوریلوے کے چیف کی طرف سے آئی ہوئی اطلاع سائی تو اس پر جواب دیا گیا کہ صرف ایک منٹ قبل ریلوے کے چیف سے انھیں بھی بیا طلاع ملی ہے۔اب سوال صرف پیہ ہے کہا گرینچبریں صحیح ہیں تو اس پیش قند می کورو کنے کے لئے کوئی صورت نظرنہیں آرہی تھی اوراس رفیار سے ہندوستانی افواج ہم ہے ۵ گھٹے میں حیدراؔ بادیجنج جا کیں گے۔میرے لئے اب يةتمام معامله اختتام تك بهنج چكا تفابه مندوستانی افواج بی بی نگراشیش اور حیدرآ باد تک ایسی سر ک بر جس پر دفاع کا کوئی انظام نہیں تھا، پہنچ چکی تھی ۔اب کچھ بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ میں نے ریلو ہے والوں سے دوبارہ اس حقیقت کی تصدیق کی۔اب میں نے محسوں کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ فوراً کرنا جا سے میں نے فوراً وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی قرآن یاک سے پھھآیات کی تلاوت کی اور دن بھر کی مصروفیات کے لئے تیاری کررہا تھا کہ فوجی کمانڈرآئے ۔میں نے اٹھیں کافی دینے کے لئے ملازم کو ہدایت دی اور گفتگو کرنے کے لئے کمانڈر کے ساتھ بیٹھ گیا۔

سیکورٹی کوسل کی میٹنگ جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آخر کار ۲ ارسمبر کی شام پیرس معقد ہوئی ۔ جس کی صدارت برطانیہ کے نمائند بے سرالگر نڈکاڈگان نے کی ۔ میٹنگ کے سامنے پہلے بیمسلہ پیش آیا کہ کیا حیدر آباد کی درخواست قابل ساعت ہے؟ حیدر آباد کی درخواست مستر دند کی لئے بھی بیا نتجائی نازک مسلم تھا۔ ڈرتھا کہیں خالصتا ایک تکنیکی تکت پر حیدر آباد کی درخواست مستر دند کی جائے ۔ قوم پرست چین کے نمائند بے نمشورہ دیا کہ میٹنگ ۲۰ رسمبر تک ملتوی کی جائے کیوں کہ انھیں ان کی حکومت سے ضروری ہدایات موصول نہیں ہوئیں ۔ لیکن برطانوی نمائند ہے کا کہنا تھا کہ معاملہ کی نوعیت اور اہمیت کے بیش نظر فوری قدم اُٹھانا ضروری ہے ۔ اس لئے کم از کم بحث شروع کی مائند کی تائید کی جائے مائند کی جائے مائند کی تائید کی جائے مائند کی جائے مائند کی جائے دفرانس کے نمائند سے نے برطانوی نمائند ہے کی تائید کی جائے کی درطانی ایک دن کے لئے میٹنگ ملتوی کرنا چاہتا تھا۔ روس کے نمائند ہے کا کہنا تھا کہ چوں کہ برطانی

ہندوستان کی آ زادی کے لئے ذمہ دار ہے ، اس لئے برطانیہ کا نمائندہ ہی اس موقف میں ہے کہ حیدرآ باد کی قانو نی حیثیت پردوشنی ڈال سکے۔اس پر برطانو ی نمائندے نے مناسب موقع پرضروری معلومات مہیا کرنے کا وعدہ کیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے نمائندے مسٹر حییب نے اس بات ی تائید کی کہ حیدرآ باد کی درخواست میٹنگ کے ایجنڈے پر لی جائے ۔ارجنٹینا کے نمائندے مسٹر ہری نے اس بات کی جھر پورتا ئید کی اور کہا کہ جب کہ دنیا کے ایک خطہ میں ایک ملک نے دوسر ہے پر حارحیت کی ہے اورعوام کافل ہور ہا ہے ،لوگ زخمی ہورہے ہیں الیی صورت میں اقوام متحدہ کا ادارہ سیکورٹی کونسل ایسی میٹنگ کوکسی حالت میں ملتو ئنہیں کرسکتا ۔ کافی بحث کے بعد اس تجویز پر ووٹنگ ہوئی کہ حیدرآ باد کی درخواست پر بحث ہونا چاہئے پانہیں۔ ۸مبران نے تائید کی اور۳غیر حاضر رہے اوراس طرح سے درخواست پر بحث کرنا طے ہوا اور حیدرآ باد کے نمائند مے معین نواز جنگ کو دعوت دی گئی کہوہ اپناموقف پیش کریں۔حیدرآ بادی نمائندے نے پوری طاقت سے اورموثر طریقہ سے ا بنی حکومت کے موقف کو پیش کرتے ہوئے کونسل سے درخواست کی کہ وہ فوراً مداخلت کرے اور ان کے ملک کوتا ہی اور خون خرابہ سے فوری طور پر بچائے اور دیریا امن کے لئے کوشش کرے۔اس کے بعد حکومت ہند کے نمائند بے را ماسوا می آئنگا رنے بحث کا جواب دیا۔ جہاں تک جارحیت کا سوال تھا حکومت ہند کا موقف کمزور تھا ان کی بحث کا مرکز صرف بیتھا کہ حیورا ّ باد کی حکومت کو بیرق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنا کیس کونسل میں پیش کرے۔انھوں نے کونسل سے بیوعدہ کیا کہوہ اسپے موقف کی تائید میں دستاویزی ثبوت پیش کریں گے اور بیٹابت کریں گے کہ حیدرآ باد بھی آ زاد ملک کی حیثیت سے نہیں ر ہا۔اس طرح سے اس کو بیرق نہیں پہنچتا کہ وہ سیکورٹی کونسل میں اپنا دعویٰ پیش کرے ۔طرفین کے بحث کی ساعت کے بعد کونسل کے صدر نے تمام ممبران کومعاملہ برغور کرنے کے لئے بروز پیر۲۰ رحمبر ۱۹۴۸ء تک کے لئے کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا۔اگر چہ کہ حیدرآ باد کے نمائندے کو بنیا دی طور پر کامیا بی ہوئی کہ وہ اپنا کیس کوسل کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا لیکن ۲۰ رستمبر تک اجلاس کا التو ا ایک مایوس کن پہلوتھا ۔ حیدرآ بادی نمائندے کواس بات کا پورا پورا احساس تھا کہ صورتحال نہایت عگین ہے اور ۲۰ رسمبرتک اجلاس کا التوا فیصلہ کن ثابت ہوسکتا ہے اس لئے حکومت حیدرآ باد کے وفعہ کے نمائندوں نے کونسل کے لئے ہرممکن کوشش کی ۔اس پر جور دعمل ہواوہ کافی ہمت افز اتھا مگر پھر بھی

کوسل کے صدر کا پی خیال تھا کہ ۱۸ رستبریعنی ہفتہ (سنیچر ) سے قبل اجلاس بلا ناممکن نہیں۔ اس کے باوجودانھوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ۲۰ رسمبر تک ملتوی شدہ اجلاس ہفتہ کے روز بلایا جائے۔ انفرادی ملاقات کے وقت ہرممبرنے اس بات سے اتفاق کیا کہ جنگ بندی کے لئے فوری قرار داد منظور کی جائے ۔صرف قوم پرست چین نے اس سے اختلاف کیا اور ایسالگا کہ روس اس مکنه اجلاس میں غیرحاضررہے گا۔ بیسب پچھمکن تھاا گرحکومت حیدرآ بادآ خرتک صورتحال کو قابو میں رکھ سکے۔ اس طرح یہ بھی ظاہرتھا کہ جب کہ ہندوستانی فوج کے بکتر بندد سے بغیر کسی دفاع کے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔اقوام متحدہ کے کسی امکانی قدم کی افادیت بہت کم تھی ۔اگر ہندوستانی فوج پوری طرح جنگ کرنے کی تیاری سے شہر کی طرف داخل ہوتو شہری آبادی کا کتنا خون خرابہ ہوگا۔اس کے بارے میں قیاس کرناممکن نہیں تھا۔ ہندوستانی افواج کےعثان آباد،کلیانی ، بیدراور دوسرےشہروں میں داخلے کے بعد جوتل عام ہوا تھا وہ میرے بیش نظر تھا۔علاوہ اس کےشہر میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اُٹھے تو اس ہے بھی کیا صورتحال پیدا ہو کتی ہے وہ بھی بعیداز قیاس تھی ۔اب میں مزیدوقت ضائع کرنانہیں چاہتا تھامیں نے سوچا کیمکن ہے نظام اس کے لئے خود قدم اُٹھا کیں اورشہری قتل عام ہے چ جا ئیں۔اس لئے میں نے طے کیا کہ فوراً میں اپنااستعفیٰ بیش کروں اور ساتھ ہی اپنی کا بینہ میں نثریک ساتھیوں کو پیمشورہ دوں کہوہ بھی مستعفی ہوجا کیں۔

جوں ہی فوجی کما نڈر چلے گئے میں سیدھے شاہ منزل پہنچ گیا۔اس دوران حیدرآباد کے ایجنٹ متیم کراچی مشتاق احمد کے بہت سارے بیغامات کو پڑھ چکا تھا۔ایک بیغام میں جھے پاکستانی رہنماؤں کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ میں فوراً حیدرآباد چھوڑ دوں اور ہندوستانی فوج کے ہاتھوں گرفتارہونے سے فی جاؤں۔علاوہ اس کے سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے بارے میں تفصیلات ان بیغامات میں شامل تھیں۔میں نے صبح ساڑھے نو بے کا بینہ کا اجلاس طلب کرنے کا حکم دیا۔ای دوران قاسم رضوی صاحب کا فون آیا اور میری خیریت دریافت کی۔ میں نے صورتحال سے انھیں واقف کرایا۔میں نے آتھیں بیجی تاکید کی کہی طرح حالات کو قابو میں رکھیں۔فرقہ وارانہ فسادات سے شہرکوکی طرح بچا کہیں مارے جالات کو تا ہو میں رکھیں۔فرقہ وارانہ فسادات سے شہرکوکی طرح بچا کیں مارے بادر کے ہندوستانی حملے کے بعد سے شہرکوکی طرح بچا کیں موااوران کا خیال تھا کہ حیدرآباد کے ہندواور مسلمان دونوں کو تابی کا سامنا کرنا ہے۔میں

حالات پرقابو پانے کے لئے کوئی بھی قدم اُٹھانے کو تیار ہیں تب ایسی صورت میں وہ اپنے عہدہ کو چھوڑ کر کسی بھی حکم کو بجالانے کے لئے تیار ہیں۔انھوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ وہ پورے خلوص اور اعتماد سے کہ سکتے ہیں کہ ریاست کے دہر شہری ہروزیر نے ریاست کے دفاع کے لئے ہر ممکن کوشش کی ہے اور وزیراعظم کے زیر رہنمائی کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے ذرا بھی متراز لنہیں ہوا۔ انھوں نے مزید کہا کہ اگر چہم نے ہمکن جدوجہد کی کین اس کے باوجود ہندوستانی افواج کی طاقت کے سامنے ہمیں گھنے ٹیکنا پڑے مگر جو بچھ ہروفا دار شہری نے کیا ہے اس پرکوئی بھی نادم نہیں۔وینکٹ رامار یڈی نے مزید کہا کہ شایدوہ آخری مرتبہ مخاطب ہیں اور بچھ ہی گھنٹوں کے بعد گوئی سے مارد سے جا کیں گے۔ مگر بیموت کسی بھی طرح بے عزق کی موت نہیں ہوگی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوکر انھوں با کیمارکہ آگر ہے۔متعفی ہور ہے ہیں تو وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔

یمختصر مگر بہت جذباتی تقریر تھی۔ان کے بعد ہر رکن کابینہ نے کم وبیش ان ہی خیالات کا ا ظیمار کیا۔پھرایک قرار دادمنظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ حکومت نے حتی الا مکان اینے ملک کو بچانے کی کوشش کی الیکن طاقتور ظالم حکومت کے سامنے ہتھیارڈ النے کے سواکوئی راستے نہیں رہ گیا۔اس لئے کا بینہ اپنااشتعفٰی نظام کے سپر دکر دی ہے۔ پھراس قر ار داد کونظام کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ جب میں کا بینہ کے اجلاس سے باہرآیا تو میرے اسٹاف کے کچھآ فیسرس میرے منتظر تھے۔انھوں نے کہا کہوہ سیاہی جوبی بی نگرتک ہندوستانی افواج کی پیش فقدمی کے بارے میں معلومات لانے گئے تھے انھیں بی بی نگراوراس کے قرب و جوار میں اورسڑک پر ہندوستانی فوج کا نام ونشان تک نہیں ملا۔اس سے بیہ ظاہر ہوا کہ ریلوے والوں کے ذرا کع سے جوا طلاعات اٹھیں ملی تھیں کہ ہندوستانی افواج گولہ باری کرتے ہوئے حیدرآ بادی طرف بڑھ رہی تھی وہ غلط تھیں ۔انھوں نے بیبھی بتلایا کہ نہ تو مغربی محاذ سے اور نہ تو مشرقی محاذ سے کسی بڑے حملے کا امکان ہے۔ ہاں البتہ ہندوستانی افواج کی کچھ ٹکڑیاں فوجی حالات کا سروے کرتے دیکھی گئی ہیں۔ گر حیدرآ بادی افواج جوا گلے مورچوں پر تعینات تھیں۔ ان پرمسلسل لڑا کاطیاروں کے ذریعے بمباری کی جارہی تھی۔ میں نے آفیسرس سے کہا کہ پوری کا بینہ مستعفی ہوگئی ہے تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوگئیں ۔آفیسرس سے بتلایا گیا کہ شاید نظام اب سلح اورامن کے لئے کوشش کریں گے ۔اس پر جواب ملا'' وہ کچھدن اور ہندوستانی افواج کی پیش قدمی کوروک سکتے

ہیں' میں نے کہا'' شاباش ہم ختم ہو جا کیں گے مگر جوش و جذب ولولہ ، حوصلدا ورروح قائم ودائم رہیں۔'' اس دوران مجھے ایک ارجنٹ نون آیا۔نظام سے فوراً ملاقات کرنے کی ہدایت ملی ۔ میں حرت میں تھا کہ نظام اب مجھ سے کیا بات کرنا جا ہتے ہیں ۔ میں جب ان سے ملاتو وہ پولیس چیف اور فوجی کمانڈر سے نئی حکومت کی تشکیل کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔اس سے قبل ہی وہ ہندوستانی نمائندہ کے ۔ایم منثی کو بیا طلاع پہنچا چکے تھے کہ میری حکومت مستعفی ہوگئی ہےاور وہ جلد نی حکومت کے تشکیل کے لئے ضروری تجاویز ان کوروانہ کردیں گے تا کہ منٹی سے حکومت ہند کے نمائندے کی حیثیت سےنی حکومت کی تشکیل کے لئے ضروری رضامندی اور ہدایت ال جائے۔ میں نے اس وقت کی گفتگو میں کسی قشم کا حصہ نہیں لیا۔ پولیس چیف اور فوجی کمانڈر کے چلے جانے کے بعد میں نے نظام سے کہا کہ معاملات اتنے آسانی سے طے ہونے والے نہیں جیسا کہ وہ مجھ رہے ہیں اور اس فت میں نے نظام سے زور دے کر کہا کہ ان کے آفس کے تمام حساس اور خفیہ دستاویزات اور ریکارڈ تلف کردیے جائیں میرےمشورے پرانھوں نے کچھ دریغور کیا اور پھرایے برسنل سکریٹری کوطلب کر کے اس ضمن میں ضروری ہدایات دیں ۔ میں نے خود نوراً شاہ منزل جا کراپنے اسٹاف کو اس قتم کی ہدایات جاری کئے اور تمام خفیہ دستاویز کواور وہ تمام کوڈ جس سے مشتاق احمد ایجنٹ جنز ل کراچی سے وائرلیس کے ذریعے پیغامات موصول کئے جاتے تھے تلف کرنے کی تاکید کی ۔اس سے قبل میں نے مشاق احمد کوا یک پیغام روانہ کیا جس میں کہا گیا کہ ہندوستانی فوج کی زبردست طاقت کوپیش نظرر کو کراور نظام کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے میں نے استعفیٰ دیا ہے۔ پیغام میں بیجی کہا گیا کہ بیان کا آخری پیغام ہے اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد شایدوہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے ۔ مزید ہدایت دی گئی کہ حیدرآ بادی پر چم اہراتے رکھنا اور معین نواز جنگ کو یہ پیغام پہنچانا تمام اداروں میں اور خاص طور پرسیکورٹی کونسل میں حیورآ بادے لئے جدوجہد کرتے رہنا۔اساف کا ہر فرونہایت افسر دہ نظر آر ہا تھا اور اشک بارتھا۔ میں واپسی میں منشی سے ملا۔ وہ حکومت ہند سے رابطہ قائم کرنے کے لئے حیدرآ باد کے مواصلاتی نظام کواستعال کرنا جاہتے تھے۔ مجھےایسے لگا کہ کسی بھی نئی تشکیل ہونے والی حکومت میں کے ۔ایم منتی خود کوایک ایڈوائزر (مشیر) کارول ادا کرنے کےخواہش مند ہیں ۔ میں نے منتی کواس بات کی یاد دہانی کروائی کہ حیدرآ باد کے خلاف زبردست پرو پگنڈہ کے

باوجوداس دور میں کہیں بھی ہندوسلم فساذہیں ہوا۔ میں نے منٹی سے اپیل کی کہ وہ ہندوستانی فوج کے کمانڈروں پر اپنا اثر ورسوخ استعال کر کے عوام کو کسی مکن قبل عام سے بچائیں جیسا کہ پچھ دن قبل ہندوستانی فوج کے مفتوحہ علاقوں اور اضلاع میں ہوا۔ جھے ایسالگا کہ میری اپیل سے وہ کافی متاثر ہوئے اور جھے یقین دلایا کہ وہ شہری آبادی کو ہندوستانی فوج کے ہاتھوں ہونے والے خون خراب سے ضرور بچائیں گے اور اس کے لئے وہ حتی الامکان کوشش کریں گے۔

نظام نے فون پر مجھ سے خواہش کی کہ جعہ کی نماز میں ان کے ساتھ باغ عام کی مسجد میں یر معوں ۔ نماز کے بعد نظام نے مجھ سے خواہش کی کہ سہ پہر کے وقت میں ان سے پچھ دیر کے لئے ملوں ۔ میں اس بات کے لئے راضی ہوا۔ میں سید ھے شاہ منزل گیااوراس بات کا اطمینان کیا کہ تمام خفیدر یکارڈ تلف کردیا گیا ہے۔مشاق احمد کومیرا آخری پیغام بھی پہنچا دیا گیا تھا۔سہ پہر سے پچھ دیر قبل میں حیدرآ بادریڈیو سے حیدرآ باد کے عوام سے مخاطب ہوا اور چندالفاظ میں عوام کوواقف کرادیا کہ حیدرآ باداس موقف میں نہیں ہے کہ ہندوستان کی طاقتور فوج کی مزاحمت کی جاسکے اور چوں کہ حیدرآ بادکی حکومت ملک کی آزادی کا تحفظ نہیں کر سکی اس لئے مستعفی ہوگئ ہے۔ میں نے اپیل میں ہر مرداورعورت سے کہا کہ آنے والی تباہی کو جرأت اور ہمت سے برداشت کرے اور خودایے آپ کو اس نے طرز زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے جو بالکل مختلف ہوگی۔ ایک ایسانظام زندگی جس سے حیدراً بادی عوام کے آباء واجداد مانوس تھے نہ موجودہ عوام نے انھیں بھی واسطہ دیا۔اپیل میں فرقہ واراندملاپ اورامن عامه کی اہمیت بتلائی گئی جوحیدرآ بادی عوام کی اجتماعی زندگی کاخصوصی پہلو ہے۔ ایک بھی ناخوشگوارواقعہ نہ ہوالی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے خدا پر بھروسہ کرنے کی تلقین كرت ہوئے ان كوالله تعالى كى حفاظت ميں چھوڑ ديا۔ ريد يواشيش سے جب ميں واپس ہور ہاتھا اس وفت میں نے دیکھا کہ دکانوں اورعوا می ٹھکانوں پرریٹریو کے اطراف لوگوں کے ججوم ٹھبرے ہوئے تھے۔تقریباً ہر محض مٹھی دبائے ہوئے تھااورآ تکھوں سے آنسو جاری تھے۔اس منظر کو دیکھ کر میری آئکھوں سے بھی دوآ نسووں کے قطرے نکلے۔شاہ منزل واپس ہوکر میں نے قاسم رضوی کونون کیااوران سے درخواست کی کدوہ ریٹر ہوسے فرقہ وارانہ ملاپ اورامن عامہ کے لئے عوام سے اپیل کریں۔ پہلے تو انھوں نے کچھ تامل کیا پھرریٹر بواشیشن جا کر بہت ہی پراٹر تقریر کی اورعوام ہے امن

قائم کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آ ہنگی کے لئے اپیل کی ۔میرے لئے دوسرااہم مسئلہ زیادہ ہے زیادہ ہتھیار گولہ بارود تباہ کرنے کا تھااس لئے میں نے ضروری ہدایات جاری کیں تعجب کی بات تو پیھی کہ اگر جب کہ میں اقتد ارپزہیں تھا مگراس کے باوجود میرےا حکامات کی تعمیل ہوئی۔ اسی دوران ایک چھوٹاسا واقعہ ہوا جس کا مجھ پر بہت اثر ہوا۔رحیم جومیری کا بینہ میں تھے انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ کسی طرح قاسم رضوی کو پاکتان یا کسی اور ملک کو بذریعہ طیارہ تججوانے کا انتظام کیا جائے ۔جس وقت وہ قاسم رضوی کے بارے میں کہدرہے تھے انھیں خود اس بات کا یقین تھا کہ ہم سب لوگ مارے جائیں گے۔ مگراس کے باوجودان کا پیجذبہ قاسم رضوی کے لئے قابل تعریف تھا۔ میں نے اس سلسلے میں فون پرفوجی کمانڈر سے دریافت کیا کہ کیاوہ کسی طیارے کے ذریعے جس میں بھر پورایندھن ہو قاسم رضوی کوکسی دوسرے ملک منتقل کر سکتے ہیں۔جواب ملا کہ بین امکن ہے کیوں کہ ہندوستانی لڑا کا طیارے ہرطرف اُڑان بھررہے ہیں اور حیدرآ باد کے ہوائی اذے سے کسی بھی اُڑنے والے طیارے کوآسانی سے مارگرادیا جائے گا۔اس دوران اگر چہ کہ میں نظام سے ملاقات نہیں کرنا جا ہتا تھا مگر مجھے بار بار بلایا جار ہا تھا۔ ایک وقت میری موجودگی میں ہے بات چل رہی تھی کہ ہندوستانی افواج کے سامنے ہتھیارڈ النے کی رسم کون اداکریں۔حیدرآ بادی فوجی کمانڈر کا خیال تھا کہ وہ خوداس رسم کے لئے زیادہ مناسب ہے جب کہ دوسرے جووہاں موجود تھے ان کاخیال تھا کہ پرنس آف برار جوری کمانڈر آف چیف ہیں اس کام کے لئے مناسب ہیں۔ کے۔ ایم ۔ منتی نے نظام سےاصرار کیا کہ وہ ریڈیواٹیشن سےعوام سے خطاب کریں اورپیغام دیں ۔ ایک پیغام کامسودہ منتی نے خود تیار کیا تھا۔اس تقریر میں اس بات کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا تھا کہ انھوں نے اقوام متحدہ میں حیدرآ بادی مندوب کوتا کید کی ہے کہ حیدرآ باد کی درخواست واپس لے لی جائے اس کے بعد منتی نے خودعوام سے خطاب کیا۔ دونوں تقاریر کا حاصل بیتھا کہ حیدرا باد کی پھیلی حکومتوں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جس کے لئے کچھ رہنما ذمہ دار ہیں اوراب حکومت ہند کی سر پرتی میں نی حکومت قائم کی گئی ہے تا کہ تمام غلطیوں کو درست کیا جائے۔ دوسرے دن صبح مجھے موقع ملنے پر میں نے دریافت کیا کہ کیاوہ تمام خفیہ دستاویز جن کی نشاند ہی کی گئی تھی تباہ کی گئیں؟ انھوں نے یقین دلایا کہ ایسا ہوا ہے ۔اس دن شام یعنی ۱۸ رستمبر کو ہندوستانی افواج کے میجر جنزل ہے۔این ۔ چودھری

جن کے ہاتھ میں مغربی محاذ کی کمان تھی حیدرآ بادی فوج کے کمانڈران کے اسٹاف کے ساتھ جیپ کے ذریعے بلارام کی ریڈینسی میں داخل ہوئے۔نظام نے ان کے استقبال کے لئے اپنی طرف سے ذ والقدر جنگ،ابوالحن سیعلی علی یاور جنگ اور دوسر ےحضرات برمشتمل ایک وفعدروانه کیا۔اس وفعہ کا ایک تو مقصد میجر کا استقبال کرنا تھا اور دوسرے یہ کہنٹی حکومت کی تشکیل کے لئے میجر جز ل چودھری کی منظوری لی جائے جس کے بارے میں پہلے ہی کے۔ایم منٹی سےمشورہ کیا گیا تھا۔اس کے بعد نظام نے مجھے طلب کیا۔ جس وقت میں ان سے گفتگو کرر ہاتھا وفد کے تمام اراکین افسر وہ چہروں کے ساتھ واپس ہوئے اور بتلایا کہ حکومت کے تشکیل کے سلسلے میں چودھری کسی قتم کی بات چیت کرنانہیں چاہتے۔نظام کا کوئی مشورہ نہیں چاہتے۔انھوں نے مزید کہا کہ چودھری جلد ہی مارشل لاء کا اعلان کرنے والے ہیں اور ایج تحت فوجی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نظام حیرت زدہ ہوئے اور جھے سے خاطب ہو کر کہا کمنٹی سے جو کچھ طے ہوا ہے بیاس کے خلاف ہے۔ میں نے یو چھا' دمنثی سے کیا طے ہوا ہے؟ "اس پروہ خاموش رہے۔ میں نے فوراً تاڑ لیا کہ میری موجودگی وہاں اب ناپسندیدہ ہے۔اس لئے وہاں سے نکل جانے کی اجازت مانگ کراُٹھ گیا۔ نظام نے مجھ سے کہا کہ دوسرے دن صبح میں ان سےملول ۔ میں نے وعدہ تو کیا مگر وہ وعدہ بورا نہ کرسکا ۔ گھر بیہنینے کے بعد معلوم ہوا کہ ہندوستانی افواج مغرب کی سمت ہے ۱ ارتتبر کی دوپہر کے وقت اورمشر قی سمت سے سه پېركوشېرىين داخل مول گى ئام مىن ايكسيا بى محكمه بوليس كى طرف سے ايك لفا فداكر مجھادے گیا ۔لفانے میں فوجی حکومت کی طرف ہے حکم اجراء کیا گیا تھا کہ میں اینے مکان میں زیرحراست ہوں اور مجھے مکان نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔اس وقت تک میں نے اپنی بیوی ، بچوں اور بہن کوشہر کے نامعلوم حصے میں اینے دوستوں کے گھر روانہ کردیا تھا تا کہ میری موجودگی میں ان کی بےحرمتی نہ ہواور مجھےان کی موجود گی میں قتل نہ کیا جائے ۔ حکم ملنے کے بعد میں اطمینان سے اپنے مکان میں بیٹھ گیا۔میراایک خانگی ا تالیق جونسل سے عرب تھا اور جس نے بحیین سے میری تربیت کی تھی میرے یاس کھڑا تھااوراس کی آئکھوں ہے آنسو جاری تھے۔ مجھے پولیس چیف کاایک فون آیااوراس نے مجھ سے اس بات کی معافی ما نگی کہ حسب وعدہ نظام سے ملاقات نہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لئے بھی کہ انھوں نے حراست میں لینے کا حکم دیا ہے جن کے لئے وہ مجبور تھے۔میں نے جوابا کہا کہ میں ان کی مجبوری کو مجھ سکتا ہوں ۔ میں نے قاسم رضوی صاحب کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ صبح انھیں بھی حراست میں لینا ہے تھوڑی دیر کے بعد قاسم رضوی صاحب کا فون آیاان کی آ واز ہے لگ رہاتھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح جیات ہیں ۔انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ صبح ناشتہ برآ ہہے ہیں جیسا کہ وہ بھی کھا کرتے تھے۔میری سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا جواب دیا جائے۔ پھراپھی میں نے کہا کہ ضرورا ٓ جا کیں۔بظاہروہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھ سے علیحدہ رہنا بیمیری قبلی کے لئے شایدنا قابل برداشت تھا۔میرے ساتھ جو کیچھ بھی ہونے والا ہے شایداس میں وہ بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔اس لئے دوسرے دن بیلوگ اچا تک آ گئے ۔میرے میلی فون کے تار کاٹ دیئے گئے تھے۔ پھر بھی کچھ کچھ خبریں مل رہی تھیں ۔مغربی اورمشر قی محاذ ہے ہندوستانی افواج فاتحانه انداز سے شہر میں داخل ہوکر بلارم فوجی چھا ونی میں داخل ہو کیں ۔رات دیر گئے ایک او نیچ قد والے ہندوستانی فوج کے اضر نے میرے مکان پر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر ک \_ میں نے مخیل منزل میں اس سے ملاقات کی ۔ بیفوج میں کرنل تھا۔اس نے نہایت ہی شائستہ انداز میں کہا کہ دوسرے دن صبح مجھے لے جایا جائے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا کیا فائرنگ اسکوائڈ تیارر ہے گا؟ مگر میں حیرت زدہ تھا کہ اس کی آئکھوں میں آنسو تھے۔وہ معافی مانگتے ہوئے جواب دیئے بغیر فوجی انداز میں سلام کر کے چلا گیا۔ بیمعلوم کر کے کہ مجھے دوسرے دن صبح لے جایا جائے گامیری بیوی ، بہن اور بچوں پرایک دم سکتہ طاری ہوا۔ پھر جلد ہی انھوں نے اینے آپ کوسنجالا ۔ ایبا لگ رہا تھا کہ ساری رات کوئی بھی سونہ سکا تھا پھر جو پچھوفت بچارہا اس میں اپنے خاندان کے افراد سے بات چیت کرتار ہااور پھرسو گیا۔ صبح فجر کی نماز ادا کی ، دوسر بے دن علی انصبح فوجی گاڑیاں میرے مکان کے آس یاس دیکھی گئیں لیکن مکان میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ میں انتظار کرتار ہا یہاں تک کہ کافی در ہوگئی۔ایبا لگ رہا تھا کہ یہ یونٹ اینے ہیڈ کوارٹر سے وائرکیس کے ذریعے رابطہ قائم کئے ہوئے ہے۔جس طرح یونو جی دستہ مختلف گاڑیوں سے آیا تھاوا پس جلا گیا۔ہم نے بہت دیر تک انتظار کیا مگر پھھ ہوانہیں شایداس کا تعلق کونسل کے اجلاس سے ہو ۔ پھر گھنٹے دنوں میں بدل گئے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ۔اس کے بعد میر ےسامنے کوئی چیز الین نہیں آئی جوضبط تحریر میں لائی جائے۔پھرایک دن خدا کافضل ہوا کہ میں ججرت میں کامیاب ہو گیا۔

## كتابيات

| 1. India's Struggle Quarter Centuary (1921-46)       | By A.C. Goha                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                      | (Publication Division Govt. of India)                                |
| 2. The History of Indian National Congress           | By Pattabhi Seetharamia (India)                                      |
| 3. A Centuary History of Indian National Congress    | Govt. of India Publication                                           |
| 4. Integration of the Indian States                  | By V.P.Menon                                                         |
|                                                      | (Orient Longman Ltd. Madras India)                                   |
| 5. India Wins Freedom                                | By Moulana Abul Kalam Azad                                           |
|                                                      | (Orient Longman Ltd. Madras India)                                   |
| 6. Tragedy of Hyderabad                              | By Mir Laik Ali                                                      |
|                                                      | (Pakastan Co-Operative Book Society Ltd. Karachi)                    |
| 7. Tipu Sultan                                       | By Dr. B.Shaik Ali                                                   |
|                                                      | (Tupu Sultan Research Centre Hyd, India)                             |
| 8. From Autocracy to Integration                     | By Lucien D Benichou                                                 |
|                                                      | (Orient longman Chennai India)<br>Abul Kalam Azad Oriential Research |
| 9. History of moddern Deccan                         | Institute Hyderabad, India                                           |
| حيدرآ باد كاعروج وزوال ماد                           | بدر شکیب (عثانیا کیڈیمی، کراچی، پاکتان)                              |
| ریا) سوانح بهادریار جنگ جلداول تاسوم 11.             | نذ برالدین احمد (بهادریار جنگ اکیدُ کی، حیدرآباد، انا                |
| تقارىرونگارشات بہادريار جنگ                          | مرتبه محمداحمه خان ومجيداحمه فاروتى                                  |
|                                                      | (بہادریار جنگ اکیڈیی کراچی، پاکتان)                                  |
| زوال حیدر آباد کی ان کهی داستان 13.                  | مشاق احمد خان (لا بور، پاکتان)                                       |
| روز نامه رهبر دکن                                    | (حيدرآ باد،انڈيا)                                                    |
| اللها) تاریخ مجلس اتحاد المسلمین مملکت آصفیه اسلامیه | دارالا شاعت سياسيه لمساسلتين (حيدرآباد                               |
| سقوط حيررآباد                                        | دارالا شاعت كل هندمجلس تغيير ملت حيدرآ باد،انڈيا                     |
| آصف سالع اورمملکت حیدرآباد                           | مرتبه محمر سعيداللداوررشيد فككيب                                     |
|                                                      | (بہادریار جنگ اکیڈی کرا چی ، پاکتان )                                |